# 小人

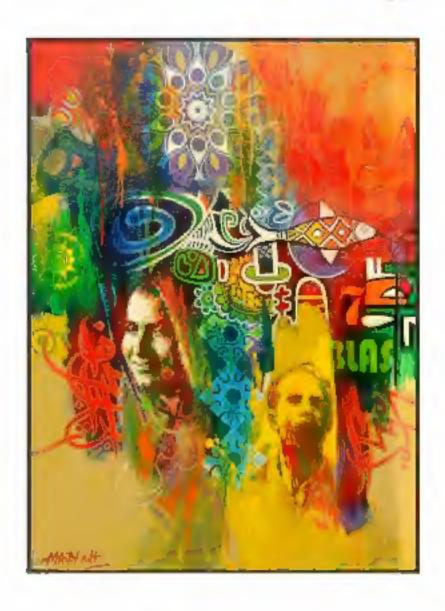

ا كادى ادبسيات پاكستان

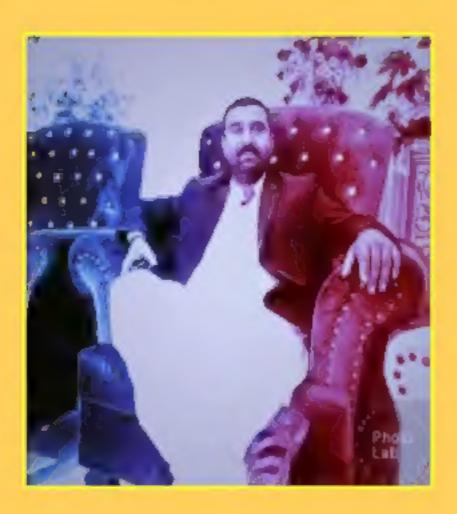

#### PBF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO :+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرنے واٹس ایپ پر رابط کیجیے۔ شکریہ

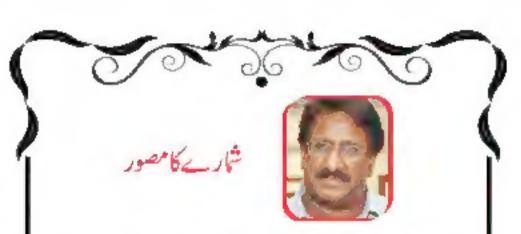

مویزد و شارے کے مصور محیط میسی کا تعلق حید آباد ہے ہے۔ 1977 میں بنجاب بی نیور ٹی الا بود ہے فائن آرٹس میں ماسٹر کی ڈگری ماسٹل کرنے کے بعد 1989 میں Ohlo یو نیورٹی ایجنسز کے پیشلوائیا ہے مصوری میں ایم الفید اے کیا۔ بعد از ال 1991 میں Ohlo یو نیورٹی ایجنسز کے پیشلوائیا ہے مصوری میں ایم الفید اے کیا۔ بعد از ال 1991 میں Ohlo یو نیورٹی ایجنسز کے مصل کی۔ School of Comparative Arts ہے تھی بھی المحق الدر میں دان ملک اور میروان ملک اور میروان ملک یو نیورشیول میں وزیشک پرد فیسر کے طور پر مصوری کی تعلیم مجی دیے ترہے ہیں۔

یوں تو تھر کی بھٹی نے مصوری کے دیگر شعبوں میں بھی اینالو یا متوایا تا ہم پورٹریٹ کے شعبے میں۔ انہوں نے تا گائل فراموش خدیات سرانجام دیں۔

تھر کئی بھٹی کے بنائے گئے ہورٹریٹس اور دوسر نے آن پاروں بھی پاکسٹانی ہافضوص سندھی قتانت اپ تمام تر رگول کے ساتھ انجرتی دکھائی ویتی ہے۔ ان کے آن پاروں کی نمائیٹس پاکستان کے علاوہ بھارت و نمیال، برطانی انٹی ودی وسٹھا ہورہ تھائی لینڈو ملا بیٹیا اور اسر کیے جسیت و نیا کی کل بوی آ دیٹ گیلر پر بھی منعقد ہو چکی ہیں۔

(الديال)



سای او بیاب

شارونبر 107 م كؤرنا ديم 2015

عمران : پروفیسر ڈاکٹر محدقاسم بھیو (تنداتیاز) مرینتھ : ڈاکٹر راشد جمید

مراعلی : گلبت سلیم مری : اختر رضاسلیمی

> ا كادمى او بيات باكستان بارى بخارى دود يكفرائ ايد دون ماسلام آباد

| ضروری گزارشات                                                                                                                                 | مجلس مشاورت متن           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| الله علی بیس فیرمطیور تورین شامل کی جاتی بیس جن کی اشاعت<br>پرشکر برید کے ساتھ امزاز پریکی اہل تھم کی عدمت بیس فیش                            | ذا كثرتؤ صيف تجسم         |
| کیاجاتا ہے۔ اس کے اکارٹات کے ساتھ اپنا ہا مام اور<br>پید می قریری ۔                                                                           | ۋا كىروقبال <b>آغا</b> قى |
| الله شاعل الما مت قارشات كي فسي معمون كي تمام زومه داري                                                                                       | محرحميد شابد              |
| نگھنے والوں پر ہے ۔ان کی آ ما کوا کا دنی اوبیات یا کستان کی آ ما<br>ویستجھا جائے۔<br>انگارشات اِن آج فارمیت میں بذریعیا کی کی کھی جا کھی ہیں: | ڈا کٹر وحیداحمہ           |

قیت موجود د اور د

خيامت: على ياسر 051-9269712 سركليش: ميرنوازسوگل 051-9269708

مطح: NUST إلى يمكر H-12 سلام آباد

اثر

#### اکلامی البیات پاکستان، H-8/1 اسلام آباد

البلات 151-9269714 مابلات 151-9

## فيرست

| اب سے اس کی بلی ہوا۔ | فر کرم (عقیدت)                        |    |
|----------------------|---------------------------------------|----|
| روش دريم يازي        | موا خانمته رمر المالاهيه والأ         | 11 |
| على دضا              | توركا إيها سلسلداً هما                | 12 |
| ميرااسلوب فبي شعربها | ى مادە ب (فرايات)                     |    |
| 18,00                | بس ابترام موااتظا رول اے دل           | 13 |
| 20136                | بالمرفقيرون أوزارون في المارات        | 14 |
| سلطان كول            | م في الجماعي كياكي ديميا وعد بيري     | 15 |
| 414                  | موتے سے جس کے موندا جالا کس الرح      | 16 |
| صابرظلر              | قوسين كويتفور بإتفا جب نميس           | 17 |
| نفر عد صديقي         | دوستوں والانس أى كا رويہ جھے ہے       | 18 |
| لباقت بلى عاسم       | جانے والوں كاستر يش نظر ہے كرميس      | 19 |
| فالخريسن             | للون كالعلق بمديون كاعبت ب            | 20 |
| سيدنواب ديدرنتوى     | كرد ملا بكوئيموجة آلام كويسى          | 21 |
| على احرقمر           | شب کے سفر عمل ساتھ دی چلنام الجھے     | 22 |
| الجح شكيق            | بندشوں سے التعلق اور رکاوٹ کے بغیر    | 23 |
| يرع ايوى             | مسى بہائے ، سى داؤے يا حيلے ہے        | 24 |
| ما والملات زایدی     | ا کیب زمائے بعد بھی زخم براپایا       | 25 |
| تخليلاخر             | مینی حمی متنی کمانی مرے بدن کے خلاف   | 26 |
| شاجين عباس           | ديدكاكام اب التصين دكهانا روكيا       | 27 |
| الميا والمحق المياز  | ايك ذرة ويوسرتو ستاره كما             | 28 |
| ் திரு               | منعي تقاجيثا بواردمان كبال كبائه كمان | 29 |

| عرفال الحق صائم                  | مرفے کواسلیس جا ہوں مرق عل                    | 30 |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----|--|
| فاهل ميلي                        | Luice - bite France of                        | 31 |  |
| سعيد دوشي                        | عنحل إسجير ليفتم موااب دورتر كاسر داري كا     | 32 |  |
| رخماعى                           | J. 18 2 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33 |  |
| ايم شهاب عالم                    | تير عيونؤ ب يوبلى بمال                        | 34 |  |
| حييمهم                           | آئية باتحديث تماآكويس فيراني تخي              | 35 |  |
| شابد ما كل                       | مرے فیاب ش جس فے بشی اڑا آل مری               | 36 |  |
| رياش عاول                        | منزخوا او كرميناد سيدين نيرجاري اولى          | 37 |  |
| سيد كاى شاه                      | بیضے بیٹے بیر ارسیان کبال جاتا ہے             | 38 |  |
| معيدا كرم                        | 今日 きかからまんが                                    | 39 |  |
| راؤو دياسد                       | ادائے ہوئی رکھا ہوں اکٹر مار دیتا ہوں         | 40 |  |
| شاجهان مالاث                     | مير برخواب كاتبير مفحاه بحص                   | 41 |  |
| كاشف بث                          | مينا مواجها يك فكارى كمين عن                  | 42 |  |
| سيد مقتل شاه                     | و کھے رفقے ی کو کوئی شک سے جماری              | 43 |  |
| شهلا شبثاز                       | الحديث مكس خوش امكان بحى لاسكتي أوب           | 44 |  |
| دُورا تَا بَعِي نَفِل تِيراسرايا | بحدے (اللمیں)                                 |    |  |
| احسان اكبر. ذاكثر                | مرے بی تقریا!                                 | 45 |  |
| سلماك بإسط                       | امرسے کا کھا                                  | 48 |  |
| وحياجه فاكثر                     | كى بىتى كە بىھى بىتى ب                        | 49 |  |
| الجحسليمي                        | يش اپنا نو مه لکھ چکا                         | 52 |  |
| المنسهايون                       | 10 5                                          | 53 |  |
| سيفيا طالدكك ليم                 | ALL THE STREET                                | 55 |  |
| زابدمسعود                        | ۋستەسى                                        | 57 |  |
| معورهاني                         | ذیر پانساف کرنے والے                          | 59 |  |
| رضی الدین رضی                    | جب بخصیل ساتھ دیتی تھیں                       | 62 |  |
| تكليل چاتى ولاكثر                | 5,5 € 16 × 161                                | 64 |  |
| ارشد مران وفاكثر                 | مونے پیالمن کی آس                             | 65 |  |
| رفشند ولويد                      | 3.7                                           | 67 |  |
|                                  |                                               |    |  |

| على بايا عات                   | ا كيدغ معلومنا رخ                         | 69  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| عمراك ازقر                     | وريا مرتا جا تا ب                         | 72  |
| غيغ عا دل                      | ميارد يواري شي چني جو آن كورم             | 74  |
| الباترباء الوان                | -182 121                                  | 75  |
| عثيرا دش                       | عموز تد کی علامت ہے                       | 77  |
| رفاقت رابني                    | مركيا وافحى                               | 78  |
| "عن" كربافقاً أزشته            | افعات درست (افعانے)                       |     |
| محتودا حمدقاضى                 | ور قدت آ دی                               | 79  |
| محدالياس                       | ۲ فری دعا                                 | 83  |
| خالد فتح محد                   | 17                                        | 86  |
| شعيب خالق                      | كبانى ينام كبانى كار                      | 97  |
| رشيدمعيات                      | فاكراد ب                                  | 105 |
| ラーナー                           | " إرما لوك " كارجم يتنى                   | 113 |
| 1452                           | التعبالأعر                                | 121 |
| جالي عالم                      | ير كد بسر مصاورروتي بهوني تقم             | 127 |
| -                              | وشب حجم افي                               | 131 |
| الماد والمريق                  | \$ U18/2 GT                               | 136 |
| 18 Jan                         | امرلوک                                    | 143 |
| كابول يل عي جيرول              | لوسطح بين (مضاعن)                         |     |
|                                | (1)                                       |     |
| اقبال تافاقي. وأكثر            | ينكل كي يماليات اورفائد أرب               | 147 |
| اسعاديب ذاكثر                  | Jeden Solice Steel mil                    | 167 |
|                                | (r)                                       |     |
| ۋاڭىز بىمال نىتوى              | يجيازمعمادان سندهى ادسب                   | 177 |
| يروفيم حيي                     | منجاني اورسرانيكي ادب مي سرثيد            | 182 |
| ارشد محووة شاور ذاكر           | منجانی اور فاری کے لسانی دا دئی اشتر اکات | 195 |
| وْاكْتُرِكُلْ عَبِالِ الْحَالَ | مراتيكي افسانے كاموضوعاتى مطالعه          | 205 |

| فحد عارف                         | ولونا ران حلة بين!         | 211 |
|----------------------------------|----------------------------|-----|
| يكن زبان كالغاظين فيل            |                            |     |
| نجيب تفوظ (خصوصي مطالعه)         |                            |     |
| نجب محفوظ وشرفياض                | آ رسادان                   | 217 |
| <u>مح</u> لیکیاناں               |                            |     |
| نجيب محفوظ المشير فياض           | (1)                        | 220 |
| نجيب محفوظ ومنير فياض            | (r)                        | 222 |
| نجيب محفوظ ومنير فياض            | (r)                        | 223 |
| لجيب محفوظ ومنبر فياض            | (")                        | 224 |
| فواب كهانيان                     |                            |     |
| لجيب محفوظ المزوس في             | (1)                        | 226 |
| لجيب محفوظ احزام وحسن فيخ        | (r)                        | 227 |
| لجيب محفوظ المزوات               | (r)                        | 28  |
| لجيب مخفوظ المزود وحسن فطح       | (")                        | 28  |
| نجيب محفوظ اجز وحسن في           | (4)                        | 229 |
| سه حلاما الميكز الى وق (خصوصى    | طاند)                      |     |
| فح الد يَن احر                   | تفارف                      | 231 |
| سوعلا بالكزائي وي رجم الديدات    | بخياات في نكار             | 234 |
| موالا داليكز الى دي رشم الديناهم | وند واورم عدول كراريص كفكو | 250 |
| موالا ماليكزائي وي رهم الديناهد  | 27-299.00                  | 256 |
| موجوا بالبكزائي ويؤرجحم الذيناجم | ch                         | 266 |
| كاويوباز (خصوصي مطاعه)           |                            |     |
| فها مالهملغي ترك                 | تعارف                      | 274 |
| الكاولوبا زرنها والمصطفى ترك     | كباوتي يضرب الاحتال        | 275 |
| الماولو إزرضا عالمعطى ترك        | لوك داستان                 | 275 |
| الناولويا زمغيا عالمصلني ترك     | بغیر کسی عنوان کے          | 276 |

| اكاولويا زرضا عالمهطني زك    | يقين المستحق                      | 277 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|
| اكاويويا زرضا عالمصطفى ترك   | وورائع                            | 277 |
| الكاولو بإزرضا والمصطفى ترك  | 857                               | 279 |
| اكاولو بازرضا مالمصطفى ترك   | رواثي                             | 279 |
| أكاولو بإزرضيا عالمصطفى وك   | بيدود جسم جيل                     | 281 |
| التاولولي زرضيا والمصطفى مرك | اساب برگ                          | 282 |
| الماولويا زرضيا عالمصطفى ترك | مقامی پتر                         | 283 |
| بالمم كستدال (تصوص مطاله     | (,                                |     |
| بالخم يخمت دال خالدمين       | بها رکاپیلادان                    | 285 |
| باظم يخست دال دخالدميين      | بها رکی پارشیں                    | 285 |
| بالقم يخست دال اخالدميين     | ال عدورجاتي يو ي يو ين المحرب إلى | 287 |
| بالخم يخست والباد خالدميين   | يريم عرفيت كالاول                 | 289 |
| بالخم يحست والدم فالدميين    | محماري روت                        | 290 |
| باظم تتكمت رال وفالدمين      | تحماريا تظارض                     | 291 |
| حترق                         |                                   |     |
| سمى المجي اوك راطير قيوم     | موجين كاسفر جاياني ادب            | 293 |
| ماركيز مقالد فرباد دها ريال  | طيائے كا كليس الطينام كادب        | 299 |
| ميخائل شولوخوف رارشد جيال    | لاز دال تمبيم روي ا دب            | 305 |
| انتون چيخو ف رهز وحسن ڪي     | بالع ام ـــ الموي اوب             | 308 |
| مشتر كيتون كى ديمى بي بحك    | اس من (ياكتاني تبانون كاادب)      |     |
| Since                        |                                   |     |
| حيراصدف حنى جميراصدف حنى     | AN .                              | 313 |
| 设施                           |                                   |     |
| مير موكن مواحد في يرواد      | كوئى وياضح تك جلاكر و يكمناب      | 314 |
| A.                           |                                   |     |
| المرحمان وينت سلطاند         | حِيانُ عَلَامِيرا                 | 315 |
| تمية قادر تمية قادر          | كيامحسوس تم في بعي؟               | 319 |
|                              |                                   |     |

|     |                    | بوخوبارى                         |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| 321 | اناك               | شيرازاخز مقل رشيراز طابر         |
|     |                    | بنبل                             |
| 322 | التجام             | حنيف إوارعام عيدالله             |
|     |                    | Ey                               |
| 323 | نوت                | خورشيدر بانى رسيدهيا والدين فييم |
| 324 | المايونا           | بشيدة شاورسو بهاخان شاكر         |
|     |                    | سندحى                            |
| 325 | ادرود مركبا        | بالمحب دشا بدحناني               |
| 331 | والمهيب            | المادسي راباماية و               |
|     |                    | 528                              |
| 332 | الحم.              | را افغل حسين رم وش منير م وفيسر  |
|     |                    | 800                              |
| 334 | 2                  | صوفي عبدالرشيدماختر رضامليمي     |
| 336 | كلام احريني ما ثمي | احظی ما کی دسلطان آبیدی          |
|     | रेट रेट रेट रेट    |                                  |

مج

الله المراجع المنافي نبا أن سك هد الله المراجع الله المراجع المراد الكرشاء المراداد المسكما م من جيب أن في ياظم مراسشيز قادر المراجع الراس كالربير: فالمؤشاء عمرواد في

#### ادار ہی

بیسوال کدا دب کا معاشر بیش کیا کر دار ہے با کیا کر دار ہونا چا ہے بہت اہم ہے۔ ترقی افتہ معاشر ول نے اس سوال پر بہت پہلے تو رکز اشر ورخ کر دیا تھا اور انھوں نے یہ ہتیج لکالا کہ کوئی معاشر واغر دونی طور پر اس وقت تک معظم نیس ہوسکتا جب تک اس کے افر او کی تر بیت بذر بعید اوب نیس کی جاتی ۔ چنال چرانھوں نے ایسا نظام تعلیم وشع کیا جس میں اوب کو بنیا دی اجمیت ماسل ہے۔ بی وجہ ہے کہ آج ترقی یا فتہ معاشروں جس ایک اچھی اولی کتاب لا کھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہوتی ہوتی کے جب کہ دمار سے اس زیا دور کتابی یا جیسی کی تعداد ہیں۔

اگر جم نے اپنے معاشر کوجد بید خطوط پر استوار کرنا ہے تو جمیس بھی اس سوال کوزیر خور لانا ہوگا اور اپنے آپ کو نہ صرف اپنی زبانوں کے ادب سے نل کہ جن الاقوامی ادب سے بھی جوڑے رکھنا ہوگا بھورت دیگر چک نظری اور خیا دیر تن کی دیمک جمیس ای طرح کھو کھلا کرتی رہے گی۔

سہ مائی اوریات کی بھیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے قار کین کو بین الاقوامی اوب سے جوڑ ہے رکھے۔ اس سلسلے بیس اوریات نے کئی خصوصی نمبر بھی شائع کیے جن بیس چیوجلد ول پرمشمل بین الاقوامی اوب نمبر وخواتین کا عالمی اوب نمبر دستا ویزی بین الاقوامی اوب نمبر دستا ویزی دیئیست رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اوریات کے ہرشارے بیس جہاں اردو کے علاوہ ویکر پاکستانی اوب سے تراجم چیش کیے جاتے ہیں وہیں بین الاقوامی نبانوں کے اوب سے تراجم جس شائل کے جاتے ہیں وہیں بین الاقوامی نبانوں کے اوب سے تراجم جس شائل کے جاتے ہیں۔

موجودہ شارے بین ہم نے مصر سے تعلق رکھے والے دنیا سے پہلے سلم نوبل انعام یا فتہ اویب نجیب محقوظ کے علاوہ ، 1990 میں نوبل انعام عاصل کرنے والے سیکسیکو کے متازشا مراک ویویا زیمتاز آک مثاز آگر میں نوبل انعام عاصل کرنے والی اکتا ویویا زیمتاز آک شاعر تاظم حکمت راب اور 2015 میں نوبل انعام عاصل کرنے والی بیلا روس کی اور یہ اور ان کی بیٹ سے جین اور ان کی منتاز متر جمین کا خصوصی تعاون منتی تحریروں کے تام کے جین اور ان کی منتاز متر جمین کا خصوصی تعاون حاصل رہا ہے جس کے جین کا خصوصی تعاون حاصل رہا ہے جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

ای جھے میں متفرق کے عنوان کے تحت جاپانی ، لا لین امریکی اورروی ادب ہے بھی پچھر اجم پیش کیے جارہے ہیں ۔

امید ب حسب سابق آپ کور کاوش بھی پہند آئے گے۔ جسیں آپ کی رائے انظارر ہے گا۔

فاكزعمة قاسم بكبيو

#### رياض تدميم نيازي

بو انتا مُقدر برا بإلا فيه إلاً ديمون مين ترت محر كا أجالا فيه والآ میں نے تھے ہر سائس میں ڈھالا شہ والاً بيجان مرى، تيرا حواله هيه والأ کجا ہوئے جب کچھ مرے احباب جہاں بھی بس نیں نے بڑا ذکر تکال فیہ والاً بس تیری بی بادیں جیں سراسر سرے دل میں مَیں نے کوئی عم اور نہ بالا ہے والاً ول میں کوئی آزار سا ہی نہیں سکتا ڈال ہے تھے نام کا نال فیہ والاً انوار ساوی سے مور رہے تن من بو دور مرت جائد كا بالد شيه والآ الله كا تما عم نه وكيم مخج وثمن كرى تے بنا غار يہ جالا فيہ والاً ووہا ہے مرتم آپ کی مدحت میں سراسر نعتول نے اے خوب أجمال عبد والاً رقصال ہے عربم اب تری یادوں کے بعنور میں ي تجھ كو شي چهوڙنے والا شيہ والاً ے عبر تدیم ال سے بڑا اور شرف کیا بيجان مرى تيرا حواله هه والأ \*\*\*

أتحا نور کا ایبا سلسلہ سارا عالم ہی جبرگا أأها جب تضور حضورً کا آیا ول مين جينے كا واولد أشا مجھ کو بے چینیوں نے گیر لیا أن كي دبليز ہے بيس كيا أشا عم رسيده تفاجو بيمي دنيا بيس اُن کی آلد ہے متکرا اُٹھا اب کے اکی چلی ہوائے کرم قرية روح لبلها أشحا اُن کے در پر کیا تھا جس خالی نعتول سے برا بجرا أشا جب مدیخ کو ردی جال باعرها خود قدم لينے راست أشا أن کے رسب کم نے تمام لیا جب بھی طوفان درد کا أشما \*\*\*

بس اب تمام ہوا انتظار دل اے دل منم کو چھوڑ، خدا کو پکار دل اے دل

وسال میں بھی کہاں تھا کوئی قرار مجھے فراق میں ہو بھلا کیا قرار، دل اے دل

گزارنی ہے کھنے زعرگی بہر صورت بُری گزار، کہ اچھی گزار، دل اے دل

یہ موتیوں کی لڑی خاک جیں نہ مل جائے رکھ آنسوؤں یہ ذرا اختیار دل اے دل

یہ کس زبان کے القائلہ جیں، جیس معلوم خلوص اور وفا اور بیار دل اے دل

اگر شعور کو پکھ ہو گیا، طدا نہ کر۔ ایکے گا کون تراغم گسار دل اے دل میک شک ش

ہے بھر فقیروں کو زرگروں نے گھیرا ہے ا زدهام طفلال کو شاطروں نے کمیرا ہے ریک زار دورال بر ایک خشه جال رای جال نکل نہیں یاتی کرمیوں نے تھیرا ہے زر نور ہے کہ کیا سلوک ہو اُس سے بے زبان ہوسف کو ہمائیوں نے گیرا ہے دشمنوں کا کیا کہنا فاصلے میں مکوں کے قر بنول کے پہندوں میں دوستوں نے کھیرا ہے کوئی کس نیس ان پس جو محاصرہ تو رہ حاکموں کی بہتی کو ناکسوں نے گھیرا ہے جاباوں نے اتبال کو مار ڈالا دنیا میں عاقبت کے میداں کو عالموں نے تھیرا ہے کون جائے جسم و جان نگب تلک سلامت ہیں بریوں کے ریوز کو بھیڑیوں نے گیرا ہے خواب کس طرح ویکھیں اُڑ گئی ہوں جب نیندیں نیند کس طرح آئے وہوہوں نے کمیرا ب اور پکھ برس لیں کے آپ یہ بھتے ہیں علم کی اشاعت کو مدرسوں نے کمیرا ہے ہر عمل یہ طاری ہے کے روی طبیعت کی خطِ راست کو کویا وانزوں نے تھیرا ہے کس طرح رہے براتو اب کوئی دیا روش ہر ہوا مخالف ہے آئد حیول نے تھیرا ہے

تم نے اتھا ی کیا کی نہ عمادت میری ورند کچه اور کر جاتی طبیعت میری خبر آب کر تو لیا ترک تعلق پھر بھی دينا آواز جو يز جائے شرورت ميري حال وہ گروش دوران نے کیا ہے میرا تم بھی پھان نہیں یاد کے صورت میری مجھ کو اینے ول خوش فہم نے بریاد کیا تم سے تو کوئی نہیں فکوہ شکایت میری میں نہیں مجول رہتے کے شاساؤں کو بھی تم نے برسوں کی بھلا دی ہے رفاقت میری باغتا ربتا بول لوكون مين زر خلق و خلوس پڑھتی رہتی ہے اس طور سے دوالت میری جھ کو خلام بھی کرتے جو ہر شہر وفا اہل دل ہو لتے بوھ جاھ کے بی قیت میری به فکته سا مکان چند کتابی بی بین چھوڑ جاتے کو بی کمل ہے وراثت میری اس سے برھ کر بھلا اعزاز کوئی کیا ہوسکون دوست بنہ دل سے عی کرتے ہیں جوعزت میری \*\*\*

ہونے ہے جس کے ہو نہ اُحالا کسی طرح بېتر ب بخولي ده حواله کې طرح ا ـ قلب مطمئن! مجمع لالح نبيس عزيز أثرا نه طق ہے یہ نوالہ کسی طرح لفزش ہے کر دیا ہر بازار سر بھی خم ہوتا تیں ہے بار! ازالہ کسی طرح اک نرو قد ہے بھتی دہیں تھی کوئی ردا اورْها دیا ہے أس كو دوشالا كسى طرح رہ دیکھتی ہے راہ گزر ہے خم علیق! سو بإر بوش مند! أشا لا كسى طرح وادی تو چھوڑ آیا ہوں، کالر سے آج ک أزنا نیس ہے برف کا گالا مسی طرح منتی بی روم گاوی میرے اس باس میں ترتیب دے رہا ہوں رسالہ کمی طرح الله عادی جرار کا ہے فیض ہر حال میں علم کو سنبالا سمی طرح \*\*\*

قوسین کو چھو رہا تھا جب میں لَّكُنَّا فَمَا كَد فِي أَمَّا بُولِ اللَّهِ مَينِ جب دُهند وہ مجھ پہ چھائے آئی منظر ہے لکل چکا تھا تب نیس ہے ہے لگا لیا عدم کو جب د کھے چکا وجود سب میں نیں دن ما نکا ماتھ اُس کے جيتا اگر ايك اور شب ميس ایا کوئی اس تھا کہ جیسے انگارے یہ رکھ رہا تھا لپ تیں دیدار وہ دے کے جا چکا تما اُس ست کیا تھا ہے سب میں وسل اس کا نلقر ہے جبول جیہا کھے یاد نیس، جل تھا کب نیس \*\*\*

#### نفرت صديقي

دوستول والانہیں اُس کا روبیہ مجھ سے اب أے جموز دوں یہ بھی نہیں ہوتا مجھ ہے زیرگی تھے سے میں کتنی ہی محبت کر کون الُوت جائے گا بالآفر اڑا رشتہ جھے سے محول كنيال مرك اطراف بين مبك بوع بي دُورِ اتنا بھی نہیں تیرا سرایا مجھ ہے بے ضرر اتا کیا اتا کیا ہے خود کو جڑیا جیا بھی برندہ نہیں ڈرٹا جھ سے محک کے الا ہے تو یہ بھی ہے بہت مرے لیے مجھ سے قد کاٹھ میں اونیا مرا بیا مجھ سے وقت کھے اور مجی عمف سکتا ہے خوش منہی میں حلد او کر لے اگر پھر کوئی وعدہ جھ سے نام دنیائے ادب میں ہے مرے شہر کا مجی ایک سے ایک بے ٹائر یہاں اٹھا جھ سے عاكم وقت سے اتا كوئى كهد دے جا كر چین لیا ہے کوئی میرا نوالہ جھ سے حال میں نے بھی تنایا نہ آے وائٹ بیول کر اس نے بھی نعرت نہیں ہوچیا جھ سے \*\*\*

## ليافت على عاصم

جانے والوں کا سنر قرش نظر ہے کہ نہیں سب یہیں چیوڑ کے جانا ہے خبر ہے کہ نہیں

جس کو دیکھو وہ جدائی سے ڈراٹا ہے جھے اس محبت میں کوئی دوسرا ڈر ہے کہ نبیل

وہ جمل شخص بُرا لَكِنے لگا جائے كيوں اُس نے يوچھا تھا تمھارا كوئى كمر ب كرنبيں

اکی وستار کا کیا فائدہ ہے تم می کہو وکھتے رہے ہو ہر وقت کہ سر ہے کہ میں

ہاں جھے حال ساتے جس نہیں عار کوئی آپ کے بس جس گر دیدہ تر ہے کہ نہیں

شاعری کرتے گر دیکھ تو لیتے پہلے درد دل ہے کہ قیم زخم جگر ہے کہ قبیم شہرہ دل ہے کہ قیم

سلوں کا تعلق بے صدیوں کی محبت ہے ترکی سے روابط کی درید روایت ہے ہے میری زبال اردو ترکی ہے مرا باخذ دونول بی زبانوں کی توقیر ہے، حرمت ہے مشترکہ تیرن کی دیمی ہے جملک اس میں اجداد سے ورثے میں پائی جو ثقافت ہے اوراق کیلتی ہوں تاریخ کے جب ای م کے نام بیں وہ لکھے جن سے کہ عقبیرت ہے انسار مدید کی جرت سے ب وابست اک کوشہ یہاں جس کو الوب سے نبت ہے يرُب مِن زمِين جِس تے مسجد کے لیے وے دی اس مرد قلندر کی ترکی علی میں تربت ہے یے مثل وہ اک شاعر درولیش صغت عالم اس مرشم روی کی بر دل یه عکومت ب 4444

#### سيدنواب حيدرنقوي

کردے بایاب کوئی موجد الام کو بھی اور ممکن ہو اگر قرطة المام کو بھی دل بے تاب کو اک کھے عشرت ال جائے اور میں آسودہ کردوں حسرت ناکام کو بھی اگر لکھی جائے کتاب ول ہے مہر مجعی ورتی شوق ہے لکھ دینا مرے نام کو بھی کے تو رکھنا ہے تھے زم نگای کا مجرم آ کے زے نہ تماثاے اب یام کو بھی صح سے شام تلک وحوب کی مری سد لی مای جال سے تہ محروم رہیں شام کو بھی توژ دیں مبر خموثی کو صنم غانوں میں جاگ ہوں رکھی ڈرا اصنام کو بھی مُرفدُ عُولَ ہے تقان فو کیے رای کتے بنجے سری منزل خوش کام کو بھی \*\*\*

ثب کے سر میں ساتھ می چانا بڑا مجھے میں تو دیا تھا شام سے جاتا ہوا مجھے یوں عی نبیں میں شام کے منظر مرے نقیب مورج کے ساتھ آگ بیں ڈھلنا بڑا مجھے يم لوت كر شرجاؤل كا زعرال بين جم ك ایے برن سے جب بھی نکلتا مڑا مجھے بارش برس حمی کہیں زرخیز کھیت ہے غجر زئيں ہے کھولتا کھنتا ہے کھے یہ کیا مقام تھا کہ قدم اڑکھڑا گئے كرنے ہے پہلے كتا سنمانا بڑا مجھے میں نے سر کی راہ نہ پار افتیار کی دو گام این ساتھ جو چلانا بڑا گھے اک جھے کو بھول مانے کی کوشش میں عمر بھر كتنى بغاوتول كو كلنا يرا مجه كوئى طال كوئى كبك رقي وغم كوئي مجولول کو باؤل سے جو مسلتا یوا مجھے گزری ہے اس کے شریس یوں زندگی قر سو بار اینا مجیس بدلنا برا مجھے 4444

بند شوں سے اتعلق اور مکاوٹ کے بغیر ونت اپی وال پل جاتا ہے آبت کے بغیر تیر جو نکلے زبال ہے چمید دیتا ہے جگر کو کہ جاتا ہے بدف تک سنستاہت کے بغیر دوستوں کے کا الم ھے آخر کام کس دن آئیں کے اک سنر تو جھے کو کرنا ہے تفکاوٹ کے بغیر سوچہا ہوں میں، عملا پھر اس کا خالق کون ہے د کھے اول جب کوئی چرہ مسکرایت کے بغیر جو ثير سيخي ب جمه تك اس كو يمي معلوم ب اب ہوا کیے ہلے گی محتلانات کے بغیر فقر کا فاتوں، بردے کشف کے، قالین زید ہے فقیروں کی بد کٹیا کب جاوث کے بغیر اس قدر ہم جموت کے عادی ہوئے اجم خلیق شبد بھی شیری نبیس لگنا طاوت کے بغیر 4444

مس بہانے، مس داؤے یا دیلے ہے اسے بیں مل عی نہ آؤں کی وسلے سے كدهر كئے بيں وہ را جھا وہ جو كيوں كے كروہ يس آج يوچه كے آتا موں جو كى نيلے سے وه کوه و دشت چن معروف کار عشق بتال جو بے مثال سے، اٹھے مرے قبلے سے کہاں گئے وہ گل و نسترن سے لوگ میاں كيال ے آئے يہ چرب أوال، پلے ے جو ایر وسل ہے محروم وہ سے ایک بار تمام عمر میرے لے کے نین کیلے ہے انا ی ونیا میں سب کھونیس بے بار مرے یں مانتا ہوں، کبو ما کے اُس شلے سے یں آج میں اس بل کی گرفت میں ہوں کہیں چرائی جس میں کا اُن سفی اس نے دھلے سے کيال به تلخي آوازهٔ جهال تخها كبال مريلے سے دو بول وہ ريلے سے \*\*\*

ایک زمانے بعد بھی زخم ہرا ب<u>الا</u> کیسی محبت تھی کیا مبخرہ دیکھلایا

یں تو رُوٹھ بھی جاؤں، دل نیس روٹھتا ہے آخر ایا کیا ہے، جو دل کو بملا

بیار کے بھیر ہیں، کہاں بھلا کھل پاکیں سے کہیں سل

کیف ہے نیند کا اور ماحول محبت کا رات نے کیے ڈوابوں میں ہے اُلجعالاً

پوچھے اُس سے کوئی محبت کے امرار عُمر مخوا کے جس نے، کھویا دل پایا

نینہ نبیں آتی تو آئکسیں سوچی ہیں کیا کوئی دھوکا جاگتی آئکسوں نے کھلا

ش کچھ اور بی کبتا جاہوں، غزل کچھ اور نام مرا ہے باتی ہنر کا مرملا شاہ شاہ شاہ ہے۔

# تحكيل اختر

سمجی تعین سمتی سمانیں مرے بدن کے خلاف میں ایک آخری آواز تھا تھنن کے خلاف

میں چاہتوں کے سمندر بین تیرنا کیے قدم قدم یہ بعنور نئے مرے جتن کے خلاف

اُرِّ نہ جائے کھلے پاٹھوں میں عمل کہیں ہوا نے جال بچھائے کرن کرن کے خلاف

کھیل شہر ہے ہیں آخری چرافح تھا جیں ہوائی ہے اللہ تھا جی ہوائی ہے تھا جی ہوائیں سے خلاف کے خلاف کے خلاف

دیے کا کام اب آتھیں ذکھانا رہ گیا ہے یہ سیدھا جل جکا، اُلٹا جلانا رہ گیا ہے جمیں سامان بورا کر نہیں یائے کہ طلع سورجے رہے اس جگل سے جانا رہ گیا ہے تانے ہے گا و کیا گا تیر تا تا وہ اچھا رہ کیا جس کا نگانہ رہ کیا ہے به دو بازو بین، سوتموزی بین کمولون اور بتا دون مرے اطراف میں کس کس کا آنا رہ کیا ہے سم و بیش اینا برده حاک کر ذال ب ہم نے یہ جار آخر کی دیواری گرانا رہ گیا ہے مرا ہونا نہ ہونا کس کے ذیبے تھا خدالا بنانا رہ کیا میرا، مثانا رہ گیا ہے سر کوہ تدا ہے کہاں کہاں خامش ہے کوئی آواز ہے جس کا لگانا رہ گیا ہے میں عجلت میں نکل آیا تھا کیا کہا کی سے ری منی بین میرا آب و داند ره گیا ہے ተ ተ ተ ተ

### امتياز الحق امتياز

ایک ازره بو میمر او ستاره کیا مجھے غربت نے عملا ہے گزارا کا آپ کرتے ہیں سمندر میں بعنور کی تفکیل ہمیں آتا ہے سمندر کو کنارہ کا ایک باکا سا تبس بھی جھے کافی ہے میں نے کیا باغ شرقد و بخارا کا میں بڑا باب ہوں اور آپ کمانا ہوں ایمی بات اس کیج میں جم ے ند دوبارہ کا سانحہ کوئی کسی موڑ یہ ہو سکتا ہے جس جگه میری ضرورت بو اشاره کمنا ميرا اسلوب في شعر بهت ساده ب عائد کو عائد استارے کو ستارہ کمنا اُس کو معلوم تو ہے میری اؤیت لیکن سامنے اس کے مرا ذکر دوبارہ کمنا النمياز اور بيس كيا شرح تعلق لكعون نا کواری کو محمل سے کوارا کیا \*\*\*

يبي تقا بينا موا درميال كبال كيا ميس كه ال روا تبين اينا نكال كمال كيا مين نہ کر رہا ہے فلاں کو فلاں خبر میری نہ ہے چمتا ہے فلاں کہاں کہا میں بج بوخ بي بياده و اسب و مل تمام الجیمی ہوئی ہے بالا جہاں کہاں گیا میں نیں کب نہیں تھا اکارت مگر رہا حاضر ہوا ہوں ا ب کے عب رایگاں کہاں گیا میں اگر تھا پہلے ہی نام و نگال مرا مفتود تو ہو کے بار دگر بے نگاں کہاں کیا میں نہ کیجا ہے کوئی نامیہ فراق مجھے تہ ڈھوٹرنا ہے بند محط رسال کہاں کیا میں جو کر رہا تھا گزشتہ کے واقعات درست شا رہا تھا الت داستان کہاں گیا تیں لیا گیا ہوں حراست میں بے امانی کی کہ بے الان تھا ہم الل کہاں کیا تیں اٹھا کے لے کیا دارونیہ تا ٹاپیر کھلا ہوا ہے در خاک دال کہال کیا تیں فیل ہوا ہوں گر اس طرح کیمی عائب رہا ہیشہ نہاں در عیاں کہاں گیا تیں \*\*\*

# عرفان الحق صائم

مرنے کے واسطے نہیں جیتا ہوں صرف بیس جینے کی آرزو میں بھی مرتا ہوں صرف میں مم نام حرتوں کی بھی بہتات ہے گر مٹی کے اس مکان میں رہتا ہوں مرف میں بارش ہوئی عموں کی مرے سارے شہر میں کیا یہ اتفاق ہے، جمیگا ہوں سرف میں دونوں سے یوں تو جرم فرجی میں ہم شرک ليكن بيه واقعه ہے كه رسوا ہول صرف بيل تم باتھ ہوتو میرے لیے منکہ سے ب جاتا ہے سب جہان سلکتا ہوں صرف بیں میں بے بی کی منتخ شدہ لاش بی تو ہوں اینے سریائے بیٹھ کے رویا بول صرف میں صائم خوش سے زخ مجی میں بدلوں کہاں محال حالات کے بہاؤ یہ تکا ہوں صرف میں 4444

مس مس سے رہ ورہم ہے آداب میں اُس کے اک بیں عی تیں طفۃ احباب میں اس کے أس بجولتے والے کو بھی کیا یاد ولائیں تعور سے ہم جلد کواب میں اس کے اب جن کی اُواس میری آگھوں میں ہی ہے م کھے دن تو میں خواب سے ہر خواب میں اُس کے غاموش نگای کا تلیا حسن تکلم اک لفظ بھی آیا نہیں ایجاب میں اس کے یں نے بی سمندر کو جزیروں سے ملایا نجر میرا سفینہ بی تھا گرداب میں اُس کے سُن لو کے وہ آواز تو محسول کرو کے ول اپنا وهزكتا ہوا معزاب ميں أس كے اک شال میں لٹی ہوئی نکلی تھی وہ کمر ہے الوائے ہوئے کھے خواب تھے اسباب میں اس کے

☆☆☆☆

عص اسمجھ لے فتم ہوا اب دورتر ی سرداری کا آج اعلان کیا ہے دل نے ، اچی فود مخاری کا

اب تک سے سے ہیں ہم اپی اپی دنیا ہیں جھ کو دل کا دھڑکا ہے اور اس کو دنیا داری کا

دل بنجارا، عشق محر سے أث بنت كر اب لونا ہے لوگ بہت اضردہ جين، نقصان موا يو يارى كا

میری سانسیں نی کراب وہ میری جوانی جیتا ہے بچپن جس بھی کھیل کیا تھا، بچپن میری ہاری کا

سب پہنے دے کرخود غرضوں کواس دنیا سے چلا بن ایک بی آسان ساء صل ہے تیری ہر دشواری کا

دوثی دوثی کہ کر کس کو روز پکارا جاتا ہے مجانبی گھاٹ پہ لگتا ہے آوازہ اک درباری کا شہند شہند

آتے ہو نظر کب نظر آنے کے دنوں میں ہوتے ہو اُدھ تم اہر آئے کے دوں میں أس وقت بھی ہم تھے کو صدا دیتے رہے ہیں حید طاب کی سے گزر آنے کے دوں میں کیا خوب زماند تھا کہ معمول تھا اپنا ہوتا تھا میں جیت ہر قبر آنے کے دنوں میں بجال کو شکایت ہے ای واسطے مجھ سے ہوتا ہوں کیں اور گر آئے کے دوں میں يول تو مراء احباب طيع آتے بين بر دن آنا نہیں کوئی گر آنے کے دنوں میں مجرنا ہے میں اور کا بانی کہیں جا کر وہ مخص مری ہی تھے جر آتے کے دنوں میں ماران ستم کیش میں آ جاتی ہے تیزی معصوم برعرول کے یہ آنے کے دنوں میں آسودہ ہول تاتی تو سبی لوگ میں میرے کوئی نہ تھا منہ کو جگر آئے کے دنوں میں \*\*\*

تيرے ہوتؤں ہے جو اللی ہے نال میرے ہوت کی مخبری ہے نال حبيل سيف الملوک نے پوچھا جو ترہے ماتھ ہے پری ہے نال لاؤل تاویل کیا محبت کی جو گئی ہے تو جو گئی ہے تال ے حم عر بر نہ لئے ک پھر تو ہے بھر عارضی ہے تال آپ ے خوف آ رہا ہے جھے آپ کا نام آدئی ہے تال م طلے ہم گر ہر نہ ہوئی یہ جو چھوٹی س زعرگ ہے ہاں آئے کوں یقیں نہیں کتا اص وی اور کو وی ہے تال چاہتے لوٹ چاہتے ساحب آپ کی پیاں بھے گئی ہے تاں ع تاؤ جو تم حم سے مری یاد آئی کیمی کیمی؟ ہے ہاں؟ اور كيا جاي شهاب عالم عشق ہے اور شاعری ہے مال

آئینہ ہاتھ میں تھا آگھ میں جیرانی تھی بس ای بات کی دنیا کو بریثانی تھی

جب جنوں خیزی دنیا سے لکل کر دیکھا زعرگی نے کہا نادان سے نادانی تھی

ہم ترے دل میں کہاں اپنا ٹھکانہ کرتے فیر ہے مہر تھا اور بے سروسامانی تھی

یں جو ڈوئی تو انا نے ہی انجرنے نہ دیا بعنی سوئی بھی مری طرح کی دیوانی تھی

وہ جو اک ترک تعلق ہے بنا وجد عناد اس کو کرنے میں کہاں اس قدر آسانی تھی

ر ۔ آنے کی خبر جھے کو چھٹی جس نے دی ورنہ تو میں سبحی عالم سے عل بے گانی تھی

جس نے تا عمر منتم چین سے جینے نہ دیا ایک ٹوٹے ہوئے وعدے کی پیٹیمانی تھی شک شک شک مرے غیاب میں جس نے اسی اڑائی مری كى نے كيا أے حالت نبيل بتائي مرى یں ایک بار سندر کو جاتا دیکھا گیا پر اس کے بعد کہیں سے خبر نہ آئی مری کشش کا رو کشش ہے ، عمل کا رو عمل بدن ے لو بہ لو گریز پائی مری نہ چھ افق کا بند ہے ، نہ چھ عمود کا ہے نہ جانے کیس فقا میں ہے پر محفائی مری وضاحت اس کی کوئی اور کر سکے تو کرے مری مجھ سے تو باہر ہے رو تمائی مری جھے تو عرصہ برزخ تھا جاں کی جیہا آیامت آئی تو سانسوں میں سانس آئی مری زیں کو جاتی ہے شاہد ند آتانوں کو جس ایک راہ گزر پر ہے تعش بائی مری \*\*\*

#### رياض عادل

سیر خوابوں کے بہتے لیو سے حسیس تبر جاری ہوئی دیکھیے زرد آگھوں سے کیا اہریں نبر جاری ہوئی

جا بجا تخلیوں اور پھولوں کی لاشیں تھیں مِدِنظر اس کی آگھوں سے آنسو گرے اور وہیں نہر جاری ہوئی

صرف بیشہ سلامت ہے باتی بدن تو برادہ ہوا اے مری شیریں سن ، اس طرح تو نبیس نبر جاری ہوئی

صبح کا وقت تھا، بادباں کے تلے، بل بری اور بیل اس کے لب کیا ہلے، ناؤ بیس بھیرویں نبر جاری ہوئی

بیٹے بیٹے یہ را دمیان کہاں جاتا ہے ومیان کر دمیان ارب نادان کبال جاتا ہے كوئى بتلائے جميں، كوئى تو دل كو سمجمائے عشق کی راہ نہیں آسان کہاں جاتا ہے اُس کی آگھوں کے حوالے سے بہت سوچتا ہوں لے کے وہ محل کا سامان کہاں جاتا ہے د کھنے دیجے ہم کو بھی کہ وہ باقہ سوار كر كے اس راہ كو وران كيال جاتا ہے اتنی مشکل ہے بل ہے تو ذرا یاس مجی آ تھے یہ ہو جاؤں میں قربان کہاں جاتا ہے اس خرابے میں قبیس تیرے علاوہ کوئی جیشہ جا یاں یہ مری مان کباں جاتا ہے بہلا آدم تھا جو آیا تھا کی جنت سے دیکھے آخری انبان کہاں جاتا ہے یار کے گھر کا جملاء یار کی گلیوں کا جملا مير ۔ سينے سے بياطوفان کہاں جاتا ہے واغ صاحب کی طرح ہم سے بھی میہ ہوجیعا کیا نه كوئى جان، ند بجيان كبال جاتا ہے!!! \*\*\*

شام و سحر کا رنگ نه موسم قبر جی ہے لَکُنَا ہے یہ زمین اب اُلٹے سر میں ہے خود ے، مجھی خدا ہے، مجھی شجھ سے محفلیں رائل ہزار اس مرے مٹی کے گر میں ہے خود ٹوٹ کر بھی ٹوشنے دوں گا نہ آئے مجھ میں کہاں وہ بات جو آئے گر میں ہے اس ایک بل کی جس میں عربی گزر گئیں وہ ایک بل جو بھر کے الدھے سفر میں ہے مارے نہ جائیں ہم کیں، لازم ہے اختیاط درید ایک دشمنی یال خبر و شر میں ہے بے کار جبیاتا نہیں موسم کی ختیاں ناز و نیاز ویز کا سارا شر میں ہے اب کون جائے آئے، دل کے سامنے عکس خیال شوق بھی اس کی خبر میں ہے \*\*\*

ادائے ہوئی رکھا ہوں اکثر مار دیتا ہوں انا مرتے نیس دیتا ہوں

مرے بیجے جب آتا ہے کوئی شیطان بہکانے دُرودِ باک براہ کر ایک کنگر مار دیتا ہوں

تعلق ہے میاں میرا أى جنگ ہُو قبیلے ہے كل آیا تو چر فكر سے فكر مار دیتا ہوں

أے كہنا مرى يادوں بيس مت آئے لكل جائے أے كہنا بيس يادوں كے كبرتر مار ديتا ہوں

مرے ایرر بھرتی جی اگر یہ جمر کی موجیس میں دریا ہول اٹھیں پانی کے اندر مار دیتا ہوں

تیں مرتا سمی بھی وار سے اُس کو پھر اکٹر میں محبت کی پہاڑی ہے اُنز کر مار دیتا ہوں

نیم میں مارتا ناحق کمی خوش شکل پیکر کو گر جب مارتا جاہوں وہ پیکر مار دیتا ہوں شکر جب مارتا جاہوں میرے ہر خواب کی تعبیر لگے راہ جھے قریرہ خواب مبارک ہو تھے راہ جھے

ہمنو فاصلہ رکھنا ہے، کہ دورانِ سز قبل ہونے کی توقع ہے سرِ راہ مجھے

لوگ کہتے ہیں بہت تیز سنر کرنا ہوں بات اتن ہے چلے ساتھ لیے راد مجھے

تحک چکا ہوگا مثارہ جو ہرا رہیر ہے لے چلے چاہے جہاں رات کئے راہ مجھے

اے درخو مجھے ہر بار شہی ختے ہو میری خواہش ہے کہ اس بار سے راہ مجھے

اور کوئی وہے تین تیری طرف برسے کی چے ع چ موجود ہے مجبور کرے راہ مجھے شہہ شہہ

#### كاشت

بیشا ہوا ہے ایک شکاری کمین میں بازی اُنٹ نہ دے کلر اولین میں

ول جملائے تیرہ شی بی رہا، بھلے چکے ستارہ سحری اُس جبین میں

یں زہر کا جگر ہے اثر جانتا ہوں دوست پختے رہے ہیں سانپ مری ہستین ہیں

اُک فانہ بھال ہے توقیم محق کک اک اضطراب مج ستر ہے زمین میں ایک اضطراب مج ستر ہے زمین میں

#### سيدقبل ثباه

دیکھے نہ فقیری کو کوئی شک سے ہاری دیوار بیں در بنآ ہے دشک سے ہاری

بازار میں بیٹے سے لیے ٹوٹا ہوا ول سو بحث تو بنتی نہ تھی گا کب سے جاری

ہم خاک نشینوں کی سمجھ جس نبیں آتا اس شمر کو کیا ماتا ہے چشک سے جاری

قربان اس انساف کے، فود عفرت دیمن تعویر تکھے وسیت مبارک سے جاری

جب وار پہ کھنچے گئے ہم، تب کمیں نبیت مانی عمی معمور کے مسلک سے جاری مانی عمی معمور کے مسلک سے جاری آ کی میں عکمی خوش امکان بھی لا سکتی ہوں میں ترے بخش ہے ایمان بھی لا سکتی ہوں

چول اور پیز بہت میرا کہا مانتے ہیں میں بیاباں میں گلتان بھی لا سکتی ہوں

ا ۔ خلص جملے کو ترکیا کا کوئی شوق دبیں ورنہ جب جاموں نمک دان بھی لا سکتی ہوں

اے محبت میں کفامیت نبیں کرنے والی خرج کرنے کو دل و جان بھی لاعتی ہوں

سفر دل میں کسی شے کی ضرورت نبیں ہے خود کو میں بے سر و سامان بھی لا سکتی ہوں خود کو میں

#### ڈاکٹراحسان اکبر

# مرے ہم نفس!

سیجورات ساری کاخواب ہے
جو تخفے سُنانا نصیب بوتو بین
کر تروف پوری صدا جودی
وہ بین مُریوں
وہ بین مُریوں
مراہم شبید کوئی ہے
مراہم شبید کوئی ہے
جو بوشد می
کر ترک کو ایس جو بین کرمایا ہوں
کر کو ایس جو بین کرمایا ہوں
کر کو ایس جو بین کرمایا ہوں
مری ایس جو بین کو منائی دیں

\_\_\_\_\_

مراسانس عی مرادم ہے
دم میں ہے کوئے
ہونے کا اڈھا
میں آق وہ نہ تھا
میں آق وہ نہ تھا
جے اپنی "میں" می پہند ہو
جہاں" میں" کی تال بلند ہو
وہ میں ہیں
میر جو فائقاہ ہے
میر جو فائقاہ ہے
میر رہی میہاں ہاوہو؟

یمیاں ساری شرب نئس ہے مراا پناز در تنس ہے ہے (وو کنواں جو ہے مری ذات کا)

-----

کوئی آگ جوتھی ہر ئے گرے سے درخت میں بین دیے گوائی سے اُجالیّا جو سے سے کا نقیب تھا میں دوا عظاف سنجالیٰ بین اشوق تھا پڑاشوق تھا پر اشوق تھا جد حدید شدید تھی

\*\*\*

### امر سے کی کھا

تم کون دشا ہے آئی ہو جھے آئی بات بناؤ میکھنیٹی ہو یا روپ متی، یہ ابھن تو سلحماؤ اس سارمو، سنت، کیانی ہے یہ تم نے بال مجید اک منتر پھوک کے کر دیتا من بھیتر محمد الحمید کاٹ کے جلنے ٹیلول ہر بیس ڈھویڈوں انت کیان اب کیے چھیزوں محتق مرتیا، کون لگائے تان حمل سوامی سے سیکھا ناری من کر لیما رام چهوزو سارے محل دو محطے من میں کرو بسرام یہ کلا کہاں سے یائی ہے، جملا کس جوگ کے دوار باہر شیل روپ نہارے، من جس شلکے نار وروان کی سندر کولتا، بیه شید کا نزل روپ سوی کے کورے بینے یر بیارہ کی أجلی وُسوب کن بھاؤ ناؤل کا اکارہ مری روح میں بڑا جائے ذرا و کھ کھڑا ہوں قرنوں سے ترے در يرسيس نواع کس وسل کے بھاگ میں لکھے تھے بکس زیت میں پھول کھلے کن جنول کا نتجاک تھا کس لیک میں آن لمے

#### ذاكثر وحيداحمه

# کوئی ستی کہ جھے میں ستی ہے

بین آخرس کی جا گرت جا گنا ہوں پوٹوں بیں بیس کی کا تھیں ذا تعدیب مری پُنٹی بیس کس کی راحت ہے اور قرید میں کون سے ٹیک کا سومیا ہے میر گانی کواڑوں کو مسلسل کھولٹا اور بند کرتا ہے مری نا رنظر پر جیٹیرکر مری نا رنظر پر جیٹیرکر افرز مانے بیس انظر کس کی افر تی ہے بیس آ تکھوں ہے ہیں منظر کے ایر ربھا گنا ہوں بیس آ تحریس کی جا گرت جا گنا ہوں۔۔۔؟

جملا میں کس کاسونا سورہاہوں میدر کیف خواب پر بنتے گبڑتے کیانشاں میں مرےا عمر رقوجتے قالے جلتے میں سارے اجنبی میں میں ہراک خواب میں کوئی شناسا ڈھویڈ تا ہوں سیکسی تورتیں ہیں جور شردے کی افشاں مجر ہے جور شردے کی افشاں مجر ہے جو کو چکڑتی ہیں جو بودازا خسّا طآبوں ہے جونوں ہے پہلس کر رہے ہوں ہیں کہا رہے ہیں رہے ہوں ہیں کہا رہے ہیں ہیں جواجی تو تینے ہیں حمدی کے ہیں جواجی تو تینے ہیں جواجی تو تینے ہیں ہواجی کی زباں میں ہولتے ہیں اس کے فرغل پھڑ پھڑا تے ہیں ہواجی رفش کو فرش کو باتے ہیں ہواجی رفش کو فرش کو باتے ہیں ہواجی رفش کو فرش کو بات ہیں ہواجی ربیس کی فوش کو بش رہا ہوں ہیں کسی کا رونا رور ہا ہوں کے جملا بھی کسی کا رونا رور ہا ہوں کا جملا بھی کسی کا رونا رور ہا ہوں ؟

میں آخر کمس کا ہینا تی رہا ہوں؟ میں صحرا کا شجر ہوں جس کی شانعیں کھوٹسلوں سے جسک گئی ہیں کرائے کا مکال ہوں جس کے کمروں میں پرائے لوگ رہے ہیں قراز کوه پر کوئی پرانا خار موں بیس بواے کو بختا سایہ زوه و برال کو نقر بھول کمھی بول ایستا ده اور کبھی مسمار بول بیس فصیل شہر بول یا سائیہ و بوار بول بیس مراغ درے ہی کوئی جھے بتلائے مراغ لیوں کے سلے مرکز ول بیس بند ڈی این اے مرا ال باپ کا ہے جواس کے گر دیائی ہے وہ کس بے جیس سیّا دے کے ساگرے اٹھا ہے جس کس کو بھوگن بول میں کس کو بھوگن بول میں کس کو بھوگن بول میں ترکون بھی بیس کو بچنا ہے میں ترکون بھی بیس کو بچنا ہے میں ترکون بھی بیس کو بچنا ہے میں ترکون بھی بیس کو بچنا ہے

# ميں اینانو حد لکھ چکا

میں دوسر ول سے مختلف تھا سواسی لیے کوئی قطار نیس بناسکا میں زیر و کتبوں کا مجاور بن کرنیس بینیوسکیا

پھول بیچنے والے تبرستانوں کے دافلی دروازوں کے آس پاس منڈ لاتے رہے ہیں موت بمیشہ زندگی ہے خوف زوہ رہی

زین به مندر کی طرح تم ظرف نبیل
جوم داروں کو اُگل د ہے گ

تبوں پر زیم گا کھنے ہے
قبریں زیم فیموڑی ہوجاتی جیں
روز کبیل نہ کہیں
کسی نہ کی قبر ستان جس بیر الانظار کیاجا تا ہے
اور جس ہوں کہ
زیم گی ہے مصافی کرنے ، جائے کہاں نظا ہوا ہوں
شری پانو میر کھے چکا
جس اپنانو میر کھے چکا
اب مرنے ہے پہلے
جس بی بیم کر کری گیا جا بتا ہوں
جس بی بیم کر کری گیا جا بتا ہوں
جس بی بیم کر کری گیا جا بتا ہوں

#### أحف جايول

#### مرحد

یہ کس اعر راور باہر کے درمیان موتے ہیں 18777788 جن يرويه داورنا ديده باتحد وتکیں دیے رہے ہیں کون ہیں بیلوگ جو اینے وجود کے جمر کی شاخوں میں ہے ہوا بن کر گورتے رہے ہیں چول کی تالیاں مختے رہے ہیں مجى اين ى رير يريده بن كراز نے لكتے بيں ندجانے كس سے ملنے كى حسرت ميں تعلق کی ٹوئی ہوئی کر ہول کے کونے کعدروں سے نظيوع دها گيجوڙت رج ين بمحرابواريثم اكشاكرت ريح بي مانے کیے عاشق میں بیا عاشقال!

سنت کیا کوئی ادوارث جذبہ ہے؟
میں تھی گلی کی بدروس کے بیاس کی میں تھی گا کی بدروس کے بیاس کی میں اس بے درا جا سلے کو دیکو کرز کے جاتا ہوں مندے چہایا ہوایاں تھو کہا ہوں فلسفوں کے انہار کا تھیلا اہری جموز کر دوسر اسکر بیٹ ساگاتے ہوئے دوسر اسکر بیٹ ساگاتے ہوئے بیادر کے اجا سلے میں داخل ہوجاتا ہوں بے در کے اجا سلے میں داخل ہوجاتا ہوں

### سيدضيا ءالدين تعيم

#### شهيد

شهيدزنده بين زعره المحس كباجائ انھوں نے واری ہے جان اپنی می کاریخ بی كيا ناره أفول في جار كل كرلي وه اچا آج جورشَك آفرين تعاه روثن تحا شهيدزعه بي زنده انعیس کہاجائے يدروق پاتے بيں پروردگارے اپنا وكرجه بم كونيل ان کی زندگی کا شعور كدورميان ب فانی حیات کی د بوار شهيدزنده بي زعره المحس كباجائ شنیں وہ ما تنیں ، وہ والد کہ جن کے لخت جکر وفاكراه ش وجال دي ك 2 xili)/ ئنیں وہ بہنیں وہ بھائی کے جن کے دل کا پھول

اُ چک کے لے آلیا کوئی شتی بکوئی۔ فاک سُنیں وہ بیویاں منتج کہ جن کے گھر کاچ اغ بجما كباكسي موم با وكالجبوة كا ئنيں وہ دوست جنمیں کوئی دسیت نا ہجار د لی رفتی ہے محروم كرتميا كيكفت تمحاراتم ، ده مم معتبر ہے جس کی قند ر خدائے یا ک کے زویک سب سے برد مدکر ہے تحمارے آنسونیں ہیں ىيىسىپ جوابر بىل----تحمار ہے کاوہ اجر ہے خداکے پاس کہ جس کی کوئی نہا ہت ہے اورندكوئي حباب كتم كالتكوه نيس رب س شكركرتي بمو تماسخ زنم جكرريمي ra Sit شهيدز عده بي زعره الحيس كهاجان سلامتم كوشهيدو بماراتم كوملام

#### ۋسەشەرىن

اس نے کورئیروالے ہے میرا پکٹ وصول کیا اے این زم اونی سویٹر جس جھیالیا وهند نے اے کھروالوں سے چھپالیا تھا يمر ن خطوكو اس فے پڑھے بغیر ڈائزی میں رکھا شايد وعوب كانظارين بيكث كواس في بيا ذكرة ست بن بين بينكا مرائد ريسام الدريس اورمرى والهميت 200 اینے نیم ناریک کم ہے کے دوشندان میں ہے ببتى بوتى روشى من بكهذر سدا لك كي اوران کی مردے

اس کے خدو خال تر تیب دیے

ہن نے اس کے نام ایک نیا خط کھا
اور کھم کو
اپنے کوٹ کی اعمر رونی جیب ہیں چھپالیا
جیسے اس کو چھپانا چا بتا ہوں
خن موسموں سے
اور
اور
اور
اور
اور
ایک کی دیکتی ہوئی تگاہوں سے
ایک کی دیکتی ہوئی تگاہوں سے

## زمیں پیانصاف کرنے والے

میں دوگر وہوں کے درمیاں اک مفید ہر چم لیے کھڑا ہوں مُركونَى مانتانيس ب م ئے میں ویسار دونوں گروہ اک دوس سے صد درجہ مختلف ہیں مماثلت ہے ہی ہے كدان كي انسانوں جيسي شكليس بيب اورول بعيريون كےول ين مرے بدن پر جوزشم ہیں سب مرے مین ویساریس ہیں میں جانتا ہوں کہتیز نیز ہے،کڑی کمانیں ابھی مرے انتظار میں میں كريقرول في بهلا بهي التجاني ب جوال طرف بين اسی جویرے بدن کی وائیل طرف کوتیروں سے چھیدتے ہیں بيسبخداي بيابر من جوز بالنايز وال من يو لت بي بيسبخداجي جوير اعمال يناتحون من والتي بيسبخداي اگرىيىر ئىنىشانىڭ يى لآباريه طي

کے جمو نے نبیوں کی آؤم کی زمین پر بھیج دی گئے ہے۔ مگر یہ ہے رحم ان مبذہ بجو نبوں سے بہت الگ ہیں جو روز وشب میر سے یا کمیں پہلو میں اپنے نیز ہے چھور ہے ہیں وہ آ تمال سے زمین پنازل ہوئے تھے اور بیہ زمین سے آ تمال پے مبعوث ہور ہے ہیں یہلوگ میر ہے تی خون سے مجھ کو دھور ہے ہیں

تمام قوموں، تمام چروں کوصاف شفاف کرنے والے
زیس پا افعاف کرنے والے
مرے لیے اپنے فاص افعاف کا محیفہ لیے کھڑے ہیں
مفید رُو خوش لہاس قاتل
وہ نا خدا ہیں جوسب خدا کو سے ہمی ہوئے ہیں
ہیمارے تمیغ جوال کی پوشا کے ہیں
اوراس کو جی خوب جانتا ہوں
اوراس کو جی خوب جانتا ہوں
کہ جن کے ہمر اواکندی رتک خاص چو پاید آدی جی
اوراس کو جی خوب جانتا ہوں
اوران کے ہوئوں کی جسنجمنا تی سنہری زنجر ہی
اوران کے ہوئوں کی جسنجمنا تی سنہری زنجر ہی
ہین ان کے آزاد مالکوں سے پہنچ رہی ہیں
ہیناس جو باید آدی ہیں
ہیناس جو باید آدی ہیں
ہیناس جو باید آدی ہیں

اوردانشوری کافضلہ نکالے ہیں گریہ دانش وری کہتا ہے خردی آڑھت پہینے ہیں توابی ؤم سے نشست بھی جھاڑتے ہیں ہیں فراسا کھرچ فراسا کھرچ نوشطی انسانیت کی پہلی تہوں تلے ہے نوشطی انسانیوں ہی دھاردائق سمیت اک مسلکی جنونی نکلے ، پھر لیےنا خنوں ، ٹیز دھاردائق سمیت اک مسلکی جنونی نکل کے تا ہے جس کی باجھوں ہے گرمنا زواجو کے فوارے چھوٹے ہیں

میں کس طرف ہوں؟

اور زبا نوں کا بھی بدف ہوں
اور زبا نوں کا بھی بدف ہوں
میں تیر کھا تا ہوں اور طبخے سہارتا ہوں
دہن دریدہ وجود میر سے بدن دریدہ وجود کو بھٹے نہیں ہیں
میدونوں نظر جوہری بہتی ہیں تھے ہیں
مند پر چم
سفید پر چم

#### رضى الدين رضى

# جب آنكھيں ساتھ ديتھيں

ممجى جم دهند بيل بحى دورتك منظر بيس بوت تنص جب آنگسیں ساتھ وی تھیں تو ہر پیکر میں ہوتے تھے کسی دریا، کسی صحرا، کسی خوشبو، کسی آنسو کوہم آنکھوں میں رکھتے متھے اورأس كود كلم ليت تق مجھی ہم ایک جگنوکونصور میں جاتے تھے اورأس كى روتني مين دورتك برز حقة عي جاتے تنے كهآ تكعيل ساتحة ويتحي بہت سے منظروں میں بید جارا ساتھ وی تنسی بہت سے راستوں میں بدہار بساتھ ہوتی تنمیں جب أيميس ساتحاد بي تمين توجم مظر كرساتها وازكويهي وكي ليت تتع سمسی دم ساز کے اُس دل نشیں انداز کو بھی دی<u>کہ لیتے ہتے</u> كه جس بين جاو داني تفي كوئى دريا تفااورأس كى رواني تقى محبت كي نشاني تقي عارب باس بجيهامان تعاجس مين بہت سے بروسامان محول کی بہت ی را بیگانی تھی تكربهم مطمئن تتح بس كرة تكميس ساتحد في تحيس جب آسموں ساتھ دی تھیں آؤ ہم یا تھی بھی کرتے تھے کسی ہے جو کھوں میں ملاقاتیں بھی کرتے تھے

مناجا تیں پھی کرتے ہتے

کتابوں بیں گراک نظامہ حم بھی کہیں ہوتا

قو وہ روشن بی ہوتا تھا

اگر چدا کی گھڑی بھی اپنی آنکھوں بیں نقط ساون بی ہوتا تھا

مگرا تناقہ تھاجا روں طرف جیون بی ہوتا تھا

سوہم لفظوں کو تنکتے ہتے

کتابوں بیں چھے چہروں کو تنکتے ہتے

کبھی ہم رقص کرتے ہتے ہہ بھی ہم گیت گاتے ہتے

کبھی ہم رقص کرتے ہتے ہہ بھی ہم گیت گاتے ہتے

کبھی ہم مشکراتے ہتے ہیں اک وعدہ کی کابا عمولاتے ہتے

کبھی ہم مشکراتے ہتے ہیں اک وعدہ کی کابا عمولاتے ہتے

کبھی ہم مشکراتے ہتے ہیں ہم سانس لیتے ہتے

جب آنگھیں ساتھ ویتی تھیں آوچیرے ساتھ ویتے تھے وہ آوازیں اور آوازوں کے لیجے ساتھ ویتے تھے کیمی نظریں ملاتے تھے تو نظریں ساتھ ویتی تھیں اور اُس ہے بات کرتے تھے تو سانسیں ساتھ ویتی تھیں جو دل میں چور ہونا تھا کہی وہ مور بن کر رقص میں آنا تو جیے سب زمین و آساں بھی وجد میں ہوتے

عجب ميد چورلو ہے ناآ تکھيں ساتھ ديتي ہيں، نہ ليج ساتھ ديتے ہيں نامطر وجد ميں ہيں اور نہ رہتے ساتھ ديتے ہيں نہ ساوان ہے، نہ جیوان ہے، نہ دو جگنونک روثن ہے نگراس دھند ميں مجبولوں مجرارست تو باقی ہے رضی ميں شکر کرتا ہوں کہ آتھوں ميں دواک چير وتو باقی ہے اُس اک چير ہے کو تکتا ہوں آؤ آتھيں ساتھ ديتی ہيں اورائس ہے بات کرتا ہوں آؤ سائیس ساتھ دیتی ہیں

## ۋاكىرىكىل بتافى

## 61اور 16 كافرق

آگ جلی انگارے مینے

تارے ٹوٹے اربال و کیے

ریت پر بیت کے تھن چکروں بین

ایک الاؤ تاپ کے رادھا

ایک الاؤ تاپ کے رادھا

انگوں کی دیوار کے چکچے بندھن ہے

بندھن بیں جیون کی ساری الجھن ہے

بندھن بیں جیون کی ساری الجھن ہے

ہنجہاری کا جو بن کس نے دیکھا ہے

اکسٹھا ورسولہ کا قرق ہو دونوں بیس

اکسٹھا ورسولہ کا قرق ہودنوں بیس

اکسٹھا ورسولہ کا قرق ہودنوں بیس

ایک رہے جیں دونوں گھر کے کونوں بیس

ایک ارھراو را کے اُرھر

#### ڈاکٹرارشدمعراج

# موہے بیامان کی آس

سمی سمب دات گزرے گی سمی سمب فی مان ہوگا مری جال ہولیوں پر ہے سمی تن تھک تمیا ہے من بھنگتا ہے مر ہے پاؤس کی پائل بھی زمانے سے بوئنی خاموش جیٹھی ہے

مری آئیمیں بھی پھر ہیں اڈ کیمیں ٹتم کب بول گی۔۔۔؟ سکھی بٹس کیا کروں۔۔۔؟ سوائے دل کی دھک کے سکھی سلگن بہت ہے سکھی سلگن بہت ہے سکھی سلگن بہت ہے سکھی سلگن بہت ہے سمجی پینگوں پہ باری جمول بیٹی ہوں سمحی سمباوٹ آئیں گے تماشائی سمحی وہ تالیاں چینی آؤ اُن کے ہاتھ دیکھتے ہیں؟ سمر بھو بیں دکھن ہے جو برابر بوستی جاتی ہے سمحی سرختم ہوگاریتماشا

(برلائی کے لیے)

감삼삼삼

آج گارا کیے دن گزارا ہے آج گزرا ہے گارے اور اک دن، دن کررقصال ہے دن کررقصال ہے آج گارسمت طے ند ہو پائی تیر چل جائے جیے گلت میں روز کی طرح گارے دن آیا روز کی طرح گارے دن آیا

کام دل کے کیے پہ ہوتا ہوا بے تبر پچہ جیسے سوتا ہوا عل سے خوا بیشوں کی کانا ہوا وانہ جیما بیند سے اپنی پیچن کے ہاتھوں سے اسپینے جیما نثا ہوا کتے کھول کا محونت بجر دیکھا

ڈا گئے جوبھی تنے وہ منالع بوئے كب شرائد يليح بى الع بوية روز مورج کے لئے على موجا آج کھڑیال کی منادی پراٹی مرضی ہے جا گنا ہوگا آج اس شب كاسر وقامت جن نينز كے تلی سر ہانے پ خواب سيد حكرنديات كا آج پھرون کے خالی ڈے بیں ایک چنگ پڑی ہے ٹی ک ما تک نیحوں کی کیسے تعربائے ون کے چینے لیوں پر کرتے ہی آج كلولا بيجرر جنزكو ورج رکھاہے کر کے منتج بر ايك وعده جوروز بوتا ب آج بكروز كارسيب آج بكما نظارت بث مث کے پکھروریا دیا رال کے خسل جوآج ايروباران <u>ك</u> \*\*\*

#### على بابا تاج

## أيك غيرمطبوعة تاريخ

مٹی ہے بُدائتے يا تاريخ الكشمي ىيەلۇك زمينول مے جُدا تھے زمانوں کے مکیس تنے ہر ہاری تھے ستم ہائے بشر کے بدزرتنس تنف تم اورالم کے بیلوگ ایس تھے خودخواب تنے اورخواب کے بیدیا رہمی کر کے بيالي متاع ساته ليه بمرت رب مكتر بهام دنثال كو بسايدوم مايدب بانت مغريش بياوك كنفاتح تحراري كباني كردارت بياوك بهروپ تنے بیلوگ

رياوگ ارض خداية آبا كى عرضى لے لے کھدادیے رہے تھے بيعدل كي زنجير جڪتے يا شور بھي كرتے بەلۇك يىپى لۇك انعاف کے ہاتھوں کی لکیروں سے الگ تنے حس گام يس ام ممتام بيد بي مس قافله سالار كي بم كام يد بن بيان كانعيب كدونيا كياس فاك كوحيعانين بیا پنانشال اپنامکال اس روئے زمین پر جرروز بيرة طويزي بدلۇك تېب بىر ان كاكوئى نغدى شاككاتراند ندكوني مورخ يبيواس في كومان ندكوني مفتى بي جواس دردكوكات اک ترف مرتب ان کے لیے ہے

نه طريع ين كونى ان كم لي ب تاريخ كااكساب يجاور اس میں کسی ہیں كبير معددم ي عطري کی موہوم ی سطریں وه سطری جمی خاموش بهت بین اب ان کی تلاوت کو ہیں الحان بھی خاموش برآك جوغاموش بإقواذبان ميس غاموشي ہم اہلِ تھم يم ي كي آوازين ہم سب کی زبانیں ہیں اوراك كي زباني آفات كياصد مات كيالحات بعي غاموش لفظول كي كهاني كالبيعنوان بعي غاموش \*\*\*

## دریامرتاجاتاہے

ہانچے گرتے جہلم کی البیلی نہروں کے اُس جانب بہتی جو چر درکا تی شور مجاتی رہتی ہے دن کے سارے بہروں بٹس رات کو پہر و دار کی سینی سُن کر بستر گر ماتے ہیں بچ دوبہتی اب قصبہ بن کر پھیلتی جاتی ہے دوبہتی اب قصبہ بن کر پھیلتی جاتی ہے شیطان کی اُ بجمی آنت کے جیسی

جس بہتی بیں دُوردُورتک پھیلے باغوں کی شی ہے ٹاڑہ کوں میک سے پی شنڈ سے جسوں کے ریشوں بین سُر خابوکارتھی جا کمیں ریشم خوابوں کے بھتو بھی اُ بچھی سانسوں کوگر ما تیں

أسيتى يس

جیون اپنی پو کھٹ پرسب رنگ رنگ کے کھیل ہجائے ، چنزا جائے اور محماری راہ کو بھی شہری کے چیزے پر رقصال آڑی تر چھی انکہ لیوں ہے بھوٹتی حدث ویپ سے روشن

> ہتے جبلم کے مامنی کی کھا کہائی بولٹا پائی ، کہتا جائے بوڑھا دریا چلتا جائے

گرتے پڑتے لیگ جس تم بھی شام ڈھلے تک آجانا کداس سے پہلے چرد کاتے ،ریٹم بجع ہاتھوں جس جب چید پڑیں آو بوڑھا دریا کچی مٹی کے پہلوجیں لوڑھا دریا کچی مٹی کے پہلوجیں لحظ لحظ مرتا جائے!

유유유유

#### --غیاعادل

## چارد بواري ميں چني ہوئي عورت

بند کے اُس طرف خوداً گی جمازیوں میں لکی رس بحری پیریاں خوب تیار ہیں يرمر \_ واسطه ان كو دامن بين بحر ليها ممكن فييل ا مندا! جَكُنُووُ لِ تِعْمُولِ اورستاروں كي يا كيزه تابندگي وہ جگہ اسوری ہے جہال پر چتاروں کے اوشتے درختوں سے تقری ہوئی جال فزاجا مدنی ۔۔۔۔ خوشہو کی خیمہ زن میں جہال را ہے دن ميري أن سرحدول تك رساني نبيس اور پہنے کی چنچل سریلی ہوامیرے آنگن سے ہوکر گرز رتی نہیں میں کہ یا رش کے قطر ول سے تھرے ہوئے سبز پہنوں کے بوسوں سے محروم ہول ان کواڑوں کی ر فاطر ف دریا ہے بند بھا تک پیظیر ہے ہوئے اجنی اس اور بے کی حرف اوران کی J. 6. میں نے پیجا کھائیں میرے کمرے کی سیلن چھٹن اور خت دوا روں کے بیارے فدا اور پھتاسي تو مجھاك كذكى اجازت لے

#### الياس بايراعوان

## اےم ےخواب

ا ئے مرے خواب! ہُنر خیز روابت کے اجن انگشافات کی در بیز وگری چیوڑیمی دے گر دہنگام جی از تنیب ہے رکھ آگھ کی خشر خصیلوں ئے گرے خشت مزاح اُن چُنے زردگلوں ہے ڈ کھے چی پیوخت پل اُن چُنے زردگلوں ہے ڈ کھے چی پیوخت پل

> ا مر مرخواب! مر ماتھ ندچل محصدر چیش ہےلاسمت ماج ایک ورانی تماشے بیس گندهی ریتماشانعیں پائید جراغ سیتماشانعیں پائید جراغ گر دیئے ، زدیت سفر آنکھ کا مچل گر دیئے ، زدیت سفر آنکھ کا مچل

اے مرے خواب! مناروں پہریئر ہائز ہے جائے کس خوف سے جنگل سے پلٹ آئے ہیں ڈرے بیسر خصفیقوں کونگل جائیں گے سننا تی ہوئی تنجائی ہیں کھر جائیں گے ان کو در چیش ہما کو دن سفر میں تقمیر ہے اس خرابے میں ہماا کو دن سفر میں تقمیر ہے ایس خرابے میں ہماا کو دن سفر میں تقمیر ہے

## شميرنازش

## نموزندگی کی علامت ہے

البوک ہے کھارہی ہے
ای البارہ ہے کہ ارہی ہے
ای البارہ ہے اور وزافز اکھی شم میں چھیا جارہا ہے
انہ میں کا خالی چہر وہ سرخ وہبوں میں چھیا جارہا ہے
اسمندر کی نیلا ہٹ گدلاری ہے
اخری جھی کو ہیں یا رہی ہیں
اخری جھی کو اخ جلانا
الب میں چہر آخ جلانا
الب میں چہر آخ جلانا
الب میں جو اخ جلانا
الب میں جو اخ جلانا
الب میں جو اخ جلانا
الب میں جو اخری البی ہے
البی ہیں جائے
البی ہیں جو کے
البی ہیں جائے
البی

## مرے بابا جانی

برها بری بست گرانیون کی تفن ارزشون بس اتر تا موا ا کشخن باش آنگھوں کاما لک ستاروں ہی رعنائیوں ہے بھری سنکرا ہٹ کا حال خلوص ومحبت بش كال ر بیثان د کھےلگا ہے توجيدونابرل يكى ب كى خواب ينابور تيز رو الفظائر اجرب الجائ موع آحميا ما في عشرون كابارات سريرا شائع موت اس ابو کے بھی کیے بیب کمیل میں کیسی بے بیش بنی رفافت سے اپنے قراروں کومو جود کرنے کی خاطر كبانى كاكردارر بتأخيس ب کوئی بات دل کی بھی کہتا تھیں ہے مراک جهدائی ایجادکرنے بین مشغول ہے جس جہت ہیں متاروں می رعنانیوں ہے بھری مسکرامٹ كاكبراليو الينة بونے كور تيب كرة سان زارلفتوں ميں لفو تا 4825 تکیس دے رہی ہے کی پراس کی کہانی مرے پایا جاتی!

## درخت آدمی

يهاس سال يه وهيري وول كي تبريش فن قيا وراب وهيريها ين نزند وهو كرآ عما تفاد الك قط کے ذریعے اور وہ بھی اس نہایت ہے ڈھٹے سے نیا کے ذریعے جس کا کوئی سرتھا نہ جر کیا تھا آگر جھو سے ملنا جا ہے ہوتو جلد فل او کیوں کرمبرے ماس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں خود کئی کرنے والا ہوں۔فتاتم ما رامنیر۔ ان بھاس سالوں میں جب جا داملنا ملاماتم ہو چکا تھا اور میں اپنے تینس اے مرا ہوا تھے چکا تھا( اس طرح وہ مثليد مجھے بھی مراہوائی بجو چکاہوگا۔ )اس خطے نے اچا تک اے ایک زند و حقیقت کا روب وے دیا تھا۔ جم دونوں کی دوئی الی تھی کہم دونوں کے درمیان میں سے ہوا بھی ٹیس کر رسی تھی ۔ہم دونوں کے جانے والے ہم دونوں کے اس تعلق کی وہدے کی قدر رجلانے کا شکار تھے۔ میں جب بھی اے لاہور میں طنے کے لیے جاتا و دائی محبت بحری ہا ہیں میرے لیے کھول دیتا ہم دونوں پر وگر ام ترتیب دیتے۔ دیکھی جائے والی ظموں کی (بانی و ڈکی )فہر سٹ بٹن موسیقی کے گراسوفون ریکار ڈ بھیجے جائے کھانے کے لیے ریستوران منخب کے جاتے۔ سے محرصاف سخر ہے۔ اس کے کمر میں جہاں و واپنے بھائی بھائی ، مال اور ہم عمر بھتے کے ساتھ رہٹا تھاہم دونوں دوعد دیاہوں اور جائے کے بیالے کے ساتھا شتاکہ تے اور کے نظی کرنے کے لیے لكل يزت \_ ايس لكن تفاجيع به جوركودوبا رووريافت كرف الكي بول - ي كي كليال ، يازار ، لوك كردار بم ے مراتے یا وہ ماری الرف رجوع کر اپنے تھے۔ مارا نا رکٹ زیا دہتر ہوانا تیر ہوتا تھا۔ ورائدی ،جس کا غرر بركى، برموز، بريوبار ماوربرا من كالمراريمين في طرف ميني أينا تعاريم شام كايك في كباني ، في داستان اور نے کردارکوانے بمراولے تمودار بوتے تے۔ پہر جاری بحد کا آغاز ہوتا۔ اس بحد مباحث کے لیے بإ قاعد وكي جكه كا احتفاب نيس كياجا تا تفاريس جيداورجهان جيسي كفيت تفي ر جاري بديات چيت سيتما ول میں ہی ہو سکتی تھی ۔ بوں اوجوری رو جانے وائی ظم بعض اوقات وجارہ دیکھی جاتی تھی ۔ ایسی می تفتگو کے دوران کی طور پر دیکسی ندمیا نے وائی دوقلمیں کرک دیکس کی Light at the Edge of the world اور تان فوعرا كى They Shoot Horses, Don't They? تحصية م دونول كابير كالمدفث يا تحدير بحى تمبوریذیر بروسکا تھا۔اس کے گھر کے باہریرآ مدونما جگہ یر بھی اس کا آغاز ہوسکا تھااور شاید کنن بھی کسی بھی وتت بہ ہارے درمیان مجمی کی طرح آگے۔ مکما تھا۔ ایسے عمی بعض اوقات جنگ وجدل کی نوبت بھی آ جاتی مننی نظار تفریش شاید اختلاف اورایک دوسرے کوچش کے گئے متضا داستدلال کے باوجود جاری اول حیال کی

بندش بس کاتی می وقی تنی می و والیا تها ور می س اے منابیا تھا اللہ ، آرٹ ، آرکیا لوی ، تاریخ فلسفه مرائنس اور ندجائے کون کون سے موضوعات کو ہم کھنگا گئے رہتے تنے۔ وہ اپنی تفتگو کے دوران مخلف یزے پر بے لوگوں اور مشاہیر کی کیشتر کثرے ہے دہرایا کہنا تھا اور جھے اس ہے کے تھی میں اسے بھیشہ کہنا تھا بحنی اپنی بات کرو میان دیکھنے کو ایر کھنے کو ایکنے کو بہت کھیے جو کیا در بجنل ہے، اُن ٹیڈ ہے، اچھوٹا ہے۔ بهدى فَيْ الرَّى رَيْنُون ير عاد عا وَل الحَيْنِ يَتِي ما يَك بيت ما دى في أن ادرياني كَمُكال جائے ك کے بہارا پھٹھرے۔ووکہتا ہم میرے تم مطالع اور حافظے سے جلتے ہو۔ جب بڑھو کے ٹیل آوٹی تی ج ول کے بارے میں شمیر آگاہی کے ہوگی تمھارا مطالع بحد ووے کیوں کرتم نے اب تک فٹ ماتھوں پر جھرے س التي علم المنتشاركيا ب- جب كرامل علم أو لا تبريريون، اللهون، قاموسون ا ورعالمون مح ذبنون مين محفوظ يزاب بيد جوتم آنحا في إروآف والى ستايد يشنون دائى كما يس يتصويد المشاررة عن بويد المشن اورثا مرى كو يجين مراقہ مدود بن میں لیکن زند کی کوسی طورے مجھائیں یا تھی ۔اس کے لیے سے لفظوں سے مزین کمابوں سے دوئ كرنى يرتى باور يجالوكون كرة كروانو يركمان المايات بالداري وواس كا آخرى جمله ووا لفا جہاں میں اینا فقل فی نوٹ وے کر بھن اوقاعد اس کے یاس سے ہما گ آتا تھا۔ میں اس سے کہتا جب علم مقیدے کے غلاف میں میں جائے اور تعلقامہ مینی انسانی تعلقامہ بیری مربے ی جیسی مالت کے سرو مونے تھیں او جب می قدریں تا رائ مونے کئی ہیں۔ یہ اکثر جن سے تم جب تک اس سے باہر کیل لکلو کے اس والت تك تم تحش آنا رقد بركى مردوش جيے بى ربو كے رووا ٹھ كر كھڑا ہو جانا ۔اس كى ماك ہے ضمے كا وحوال خارج ہوئے لگتا۔ اس کے مصافح تھرانے تھتے ہم کے بال کھڑے و جاتے ۔اس کے کا نول کی لوپ سر شہوجا تیں اوراس کی آئیس دوا تکاروں کی صورت ہوجا تیں۔ اس کے ہوئٹ رق ش کر سیاہ ہوجا تے ۔ تب و دا دهر مند کر لینا؟ در شربا دهر \_ جب دیر تک جم دونوں ش ہے کوئی اپنی بار دائے کوتیار شامونا تو نوبت ناس تک تلقی جاتی۔ مطے ہوتا کہ ہم نے اب مانا سے یانہیں، یہ سے کا ہیڈیا نیل فیصلہ کرے گی اور ہمیشہ ہیڈ ہمیں بھاکر لے جاتا ۔ ہم چکرے باعد کرتے و ملتے اور جننے کے لیے ٹی کرنی چھٹ کرتے کے لیے خود کو تیار یا تے تھے۔ مجھے یا دے برکوئی جمل عی تھی ، شاہد تاریخ کے تھی یا للد ہونے یا جم تک للد طریقے ہے اس کے وکتینے کے یا رے میں رپورے ہوئے کے بارے میں کوئی تاثر تھا جو کرمیر ہے اوران کے درمیان آخری وہرزا ج بن آمیا تھا۔ میں اعمیالشمدے اور کوالی تاریخ کے درمیان فرق کو بہت اہمیت دیتا تھا جب کہ وہ تا ریخ کوشش تا ریخ ہی سجھنے پر امرار کرنا تھا۔ ووٹا ریخی ہیر اور جموٹ کوئیں مانیا تھااس کے نز دیک ہدا یک تسلسل تھا جو چنے و**ں** اور وا تعاب کونو دیں ایک براسس کے تحت اپنا کیج رخ متین کرنے میں مرود بنا رہنا تھا۔ جھے اختلاف تھا کہ وہ اس سارے بینار ہو میں سے انسان کوخارٹ کر کے پیٹر جاتا تھا جب کہ بیسارا کیا دھراکھن جالات کے دیٹے اوراہر کی ویہ سے نہ تھا لی کرجنس بند وال کی ضدہ بہت دھری اورجیوٹی انا کی ویہ سے سرز دیوا تھا۔ شریا سے مثال ویتا۔

ٹرائے کی جنگ کیاتھی چھن ایک عورت کا حسول ، وونوں پر ی جنگیس کیاتھیں جھنں چند لوگوں کا جنگی جنون تھا اور پھنیں ۔ ہیروشمااور ا گاسا کی یہ بم رسانے کی لا بھ آن تک کی کھوٹی ٹیل آئی ہے؟ جھے یا دے ہ و ویزین اٹنا ہوا بال روڈ کے پہلواڑے کی گل والے آومی رات کے اندجرے میں عائب ہو کہنا تھا اور اب ا جا تک پیاس سال بعد کی روشن میں وار دہو آیا تھااور و ایکی اسے مرنے کی وارنگ دیتے ہوئے ۔ جان جوال ئے عنقریب اسے باتھوں سے لین تھی ، خواکش تھو، تیری فلائل کی ایسی کی تھی۔ تم نے تو یز ے لوگوں کے الفقون اور حوالوں کو بھی ایتا کوا ونیس بنایا الی کرانیس جنلایا۔ میں جانا نہیں جا بتا تھا لیکن میری کمر والی نے احرارکر کے جھے اس کی طرف وتھیل دیا کہ شاہ اس طرح ہوئی تی ہے۔ اس نے اپنی رہائش کا ہتد میل کرلی تقى اوراب دوا يك نوائى دىكى نوئىت دانى جكه كواسيند كيين جكا قدار كيرى شام كويتراس تك ياينا -كزرك سالوں نے اس کی ویئے میں تقریباً وی تهدیلیاں جنم دے ڈائی تھی جوکہ مرے جسم بر بھی ویسے می نمودارہو

جك تحيس مواس لحاظ من جمايك جيس كالله -

راست کا کھایا ہم نے خاموشی سے کھایا ، میں نے جیلی جز جومسوس کی د میاں کی خاموشی می تھی ۔ کوئی اور بند وابشر بیال نظرتیل آربا تھا۔ بدایک دومنزلہ مکان تھا جو آبادی سے قررا باہر واقع تھا۔ سب سے اور وال منزل برا یک من هی دیم دونوں و جن کر سیاں ڈال کر بیٹو گئے ۔ وہ جیب تھا۔ یا مصفیص کر رہاتھا ۔ کارو ولیت تمیاء تم و کھور ہے ہو۔ ش مرنے سے سلے ای اس وقت ایک قبر ش بیٹھا ہوں ۔ بدکھر ، بدوران، بدتمانی ۔ ووسب لوگ جھے چھوڑ کئے جیں ۔ کوئی شینس میں سد صاد تمیا ۔ کوئی ٹارٹی ایسٹ کے خلیف برت کی طرف رٹ کر تمیا ، بیوی و یسے بی تبین رہی ہا ولا دینے ساتھ تین دیا ، جھے اکیلا چھوڑ دیا ہا ہے بناؤیش آ کے کہے جیوں منبر ،میرا خیال تھا کہ زندگی تی رہے ہو کے لیکن تم تو حال کے کسی ضنول ہے سینما حال میں بیٹے کوئی نہایت فارمو لاا ور کھیا ی اردوقلم کا کردار ہے رہے ہو۔ پھٹی اے بھائی اورلوباری ہے باجرفکلو کیوں کہ زشرگی کوئی ماورائی چیز کیاں ال کا یک افوں حقیقت ہے۔ مسید اس کی آتھوں میں تکھیں ڈال کر دیکھناما ہے۔ یہ اُمیک ہے کہ ہم اُوکر ہوں ے ریٹائز ہو بھے میں اوراب سر کے پینے میں میں، یقینا ایکی زندگی نے تو میں ریٹائز میں کیا۔ کیا ہوا اگر الدارے بید الدارے یا سنیں میرے اور تھارے درمیان جوفرق واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اقباق سے تعماری اہلیتیں ری جب کرمیری ہے لیکن ہے تو سب میرے بھی اپنی زند گیول کے نقاضے ہورے کرتے من معروف بين يمني ويجول كي فرورتي اب يهم ي منظف بويكي بين وخودكوان يح شيث أف ما تنظر اورفريم ورک میں رکھ کر ضائع مت کرو۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دیکھوجو در شت لگا تا ہے اسے عام طور پراس کا مل وكلين كاموق فين من من بهل كونى اورى كما تاسية كيا كل السيام الدخت لكاما ي مجموز وي ؟

تم ہتم! ب تک ویسے کے ویسے ہی ہو، وی قلیغے ہمگارنے والے قیامت والے دن بھی اسے لان میں چرى كالودانكانے سے بازندآنے والے حالال كتم الكي تك أكيز است موجب كريس ..... و وچا نے چھوڈ کر نیچ چاا گیا۔ س بہت دیر تک اس کی شفذی ہوتی ہوئی چانے کی بیالی کے قریب بیضا
دہا۔ گا ہے تھے کی بھزیر ہمارے درمیان یو گی گرما گرم بحث ہوئی۔ و واپنی بات پراڈا دہا۔ وہ ہر قیمت پر خودکو
مارلیما چاہتا تھا۔ سی نے اس سے کہ دیا و ٹھیک ہے اگر مرما چاہتے ہوتو مرور کینی بدکا م تم بھر ہے بہاں سے
مارلیما چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہ دیا و ٹھیک ہے اگر مرما چاہتے ہوتو مرور کینی میں م تم بھر ہے بہاں سے
مارلیما چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہ دیا و ٹھیک ہے اگر مرما چاہتے ہوتو مرور کینی نے دل میں شافی تھی کہ جانے
مارلیما کی اور میں کی ایس میں کہ دور کر دول گا۔ میں ایسا مورق می رہا تھا کہ وہ
ا کی راس کے ساتھوا کی پانچ چوسال کی پئی تھی۔ وہ ٹوش ہوکر ہوئی چا چاہی مکل بھر می بڑی نے پہلی اور ف

بہت ہی بات ہے بہت ہی ا ہی ۔ یس نے کہا۔ منیر یکوند ہولاد واورت کی طرف و یکنا رہا۔ ہراس نے آہت ہے کہا اب کی جرے گری و کو ہوال کرتی ہادرجر اکھانا پکاتی ہے۔ یس فے ورت کی طرف ویکھا، وو چھے کی آند راواس کی دکھائی دی۔ پی پی سے متعلق بات کر نے والی ٹوٹی اب اس کے چرے ہے عائب ہی ۔ وو و و بار و کو پایون ۔ جا جا تی آ ہے جانے ہیں کہ گذو کا ابا اب اس دنیا یس فیل رہا۔ اوھر و وار ائیم ہے و و جر ہے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہے۔ یہ دنیا یونی قطر یا کے جگہ ہے صاحب۔ جھے لوگوں نے بہت ڈرا ویا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی جو والورت کا کسی مرو کے مضبوط مہارے کے بطیر رہتا کی طرح ہی گئیک نیس ہے و وارد ایس جس کری ہوں ۔ آ کے بہائے جو بیری پی کو پہند فیل کرنا ۔ وہ کہتا ہے اسے میٹیم خانے میں تی کرا وورش پھن کرر و گئی ہوں ۔ آ کے بہائے جاتے جھے کھائی ہے ۔ آ ہے بھے بتا ہے میں کہا کروں ۔

تم نے وی کرا ہے جوار انہم کہتا ہے اس کی باحث مان کرآ کے باحث جاؤ۔ علی بولا

ي تي ديمري پي ١٠٠٠ وه يتيم خاند ١٠٠٠

شین ....ایدا بگوشین بوگا۔ پی کوہم اپنے پائی و تھی کے۔ بداد حرشے صاحب کے پائی دہے گا۔ پر ھے کی لکھے گی، پھلے گی، پھولے گی۔

وويس، كيون بعنير كزيرالا

منیر واس کام کی تم نے ی کرا ہے۔ یس نے اس کے کند معے پر یا تھ دکھ کرا سے دبایا۔ منیر میر ی طرف و کھ کرمسکر ایا اوراس نے پائی کی طرف پی یا تھیں پھیلا دیں۔ جازی جازی ہ

## آخری دعا

تحریر بین کوئی ابهام ند بایا آنیا به فوش دیا و داخی اور سلیس کویا طویل عرصے سے شعور کے کسی پرت بیس تر تیب باتی رئی اور کے قر طاس پر یون خفل بوئی جیسے محض پرنٹ اٹا را آنیا ہو ۔ لکھا تھا:

میں نے براس نیٹ سے کھا ہے کر جراہم کھتب اب ذمد دا دا نسر ہے۔ اُس کو سب یا دا جا کے اور جری تخریر کی تشعد بن کرد سنتا کر کوئی الجھا وا نہ پیدا ہو۔ میں جا نتا ہوں کہ لوگوں کے ذبتوں میں طرح طرح کے سوال اٹھیں کے۔ مثلاً یہ کرکیے بظاہر ایک ڈوش اور معنم ش خص اپنی زندگی کا خاتمہ کر مکتا ہے۔ بیتینا انہو تی ہوئی ہوگی۔ دل پر برا معدمہ وارد ہوا ہوگا۔ بے وفائی کی گہری چوٹ گی ہوگی۔ مکن ہے ، کوئی محروی ارسائی جان کا روگ نی ہو۔ جیر نبیل کے زوٹ کے بہت قریب کسی ہم نفس نے ما یوں کیا ہو۔ کوئی طال، کوئی جگر فراش پچھتا دا مجھی جان کا روگ بن سکتا ہے ۔ امید کا فقد ان مجھی ان کو الل میں شامل ہے ، جس کے نتیجے میں ، مزید زند ہ رہنے میں وکھی باتی نبیس رہتی ۔

ایسا کی فیکی روراسمل میں فووا چی فوقات پری پورائیس اُڑ ااورا پنے آپ سے ما بول ہو چکا ہوں۔
از داو کرم میر سے بارے میں قیاس کے کنگو سے بھاڑا سے جا کیں۔ میں نے اس بنا پر مرف کا فیصلہ کیا ہے کہ
آئی فیکس اُڈ کنی مربا ہے۔ میں ڈیڈ گی بھر کوئی بھی اہم کا ما پٹی مرشی کے مطابق فیمل کر سفا۔ اللہ کی ڈاٹ پر میرا
ایمان کمی حواز لی فیمل بوالینی ما سوائے معمولی فواہش کے کوئی بھی یو کی آرڈ داپوری شاہوئی ۔ باوجودا سے کے کہ اللہ کے حضور دل کی گہرائیوں سے دعا کی ما تنظیم ۔ جس شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کی تمنا تھی ، باوری شہر میر سے مزات
میر سے مقدر میں لکھی مرفوع کا پیشا افتیار ٹیکر سکا اسم بالا نے ستم ، جو ذریعہ محاش بنا ، دو پکسر میر سے مزات
میر سے مقدر میں لکھی معروفیا میں اور مسافتیں اُن کی زندگی میں فتم ند ہو کیں ۔ جن پُرسکون مناظر کی آ فوش
میر سے مقدر میں لکھی معروفیا میں اور مسافتیں اُن کی زندگی میں فتم ند ہو کیں ۔ جن پُرسکون مناظر کی آ فوش
میں آشیا نہ بنانا چاہا اس سے برکس وُرشود بنگامہ فیز شہر میں کا تید خاند میر اسمن بنا رہا ۔ بھے اچھی
میں آشیا نہ بنانا چاہا اس سے برکس وُرشود بنگامہ فیز شہر میں کا تید خاند میر اسمن بنا رہا ۔ بھے اچھی
میں آشیا نہ بنانا چاہا اس سے برکس وَرق میں میرا نہ کر سنا ، جو ٹواہش تھی ۔ اولا دو کھی زندگی کی کا میازوں کے اُس در سے برند کی کی بیان میں اُس کو دو آ سائیس میرا نہ کر سنا ، جو ٹواہش تھی ۔ اولا دو کھی زندگی کی کا میازوں کے اُس در سے برند کیا۔ بوسوین رکھا تھا۔

الله المركبة والمركبة والمركب

سوچہ ہوں اپنی اسمل مریس نے گزار کی فضول بینے بانے ہے الا حاصل مشقد اٹھا دہا ہوں ۔ جہم ہے کھا ہے سکنل طنے گئے ہیں کہ مفلوق ہونے کو ہے۔ بچھ مرے کا ماشی کی طرح میں اللہ کے حضور آسان موسع مرنے کی ہوئی دعا کی با گئی ہیں ۔ بیر کی دفا میں فرق رفت یقین میں جہلے کے ماشی کی طرح میر کی ہوا ہی قبول جیس ہوگی اور بالآ خر بیجے ہے سسک کر بے جارگ کی موسع مراہوگا۔ آت کے لو بدلو مقد رکا اکھا مُسکت لیا الیکن ہوئی اور بالا خر بیجے ہے ہے کہ اسک کی موسع مراہوگا۔ آت کے لو بدلو مقد رکا اکھا مُسکت لیا الیکن ہوئی اور بالا خر بیجے ہے میں لولو موست کے انتظار کی اور بیت کو صوال کرتے ہوئے میری ہمتیں بہا ہونے گئی ہیں ۔ جہاتی میں جھا پی زوح کی سکیاں سائی وی ہی ہیں۔ بیزو ب کل سے جا ملنے کو برقر ارہے۔ میں اپنے ہیں ۔ بیزو ب کل سے جا ملنے کو برقر ارہے۔ میں اپنے

ا ما دے۔ جم کی جیل آؤ ڈکراے آزئی سفر پر رواند کرنے لگا ہوں۔

کفن کا سلمان پڑا ہے اور کھورقم بھی نے انساء نے میری بہت خدمت کی۔ با توے ہزارتین سوستر روپے کا چیک اُس کے مام لکھ کے تفاقے میں ڈال رکھا ہے۔ میر سائل دعیال کوطویل سفر کی مشقعہ میں نہ ڈالاجائے۔ ویک چروب جود دولا ہو کہتے رہے۔ مندا جافظ ....''

0

گے بند سے معمول کے مطابق فیر انسا وقتر بہاؤی ہے آئی اور اپنی جائی ہے گیت کول کے بند کیا۔
اخبارا فعا کر کمر کے واقعلی ورواز ہے کی جائی جائی ہے گی۔ با کمی باتھ میں لیے اخبار یہ تھی تضویر کود یکھی جائی ہا ہی ہا تھ میں لیے اخبار یہ تھی تضویر کود یکھی جائی ہاری تھی ۔ باری تھی ۔ باتھ میں ایسان علیکم صاحب تی "کے جاری تھی ہے ۔ بات کی اور ورواز وو تھیل کرا خدر بھی گئی۔ با واز بلندا السلام علیکم صاحب تی "کے انفاظ اوا کے۔ بہند کھے خاصوش ری اور پھر حواس باخت ہوئی با برکو دو ڈتی بھی گئی۔ سروک پر بہنے ہوئے گلا جائے اور کی اور پھر حواس باخت ہوئی با برکو دو ڈتی بھی گئی۔ سروک پر بہنے ہوئے گلا جائے ہائے انہ کا دور کی اور پھر حواس باخت ہوئی با برکو دو ڈتی بھی گئی۔ سروک پر بہنے ہوئے گلا

ے وفیسر صادق ،ایڈ وو کیٹ لیافت، ڈاکٹر شیق ،ان کی نوی ڈاکٹر فرزان اور کرش رفیق اندر ملے مجھے۔ یا تی لوگوں کو باہر پوریق میں می رکنے کامشور و دیا تھیا۔ تھوڑی می دیر میں کمیوٹن کی سمکیورٹی و کینا اور ایجولینس آئی۔

المراح ا

수수수수

#### حزار

كركى كرا مع بيقى تورت بيرى ال ب!

وہ می سات ہے گھڑی ہیں آگر بینے جاتی ہے اور اس کی نظر گلی ہیں دور ایک ہی نقطے ہم مرکز دہتی ہے۔

ہے۔ و وزیدگی کے معاملات میں اُلی ہے۔ ہنا ہی کا باحث بنا دہاں اور کر د چہ کو ہوں کا ایک باہ ہی کھول ہے۔

ہے کت کرا یک بت کی طرح شیخے رہتا ہی کہا جا سکتا ہے کہ میں کا ان کیا وارٹ تھا۔ ہم ہے والد کے فوت عوج ان کا ان ہی اور د تھا۔ ہم ہے والد کے فوت عوج انے کے بعد ہم دو نوں ایک دوسرے کو تھا ہے و کے تھے۔ دشکلات اور جد دہد کی اور ہم گئی میں ہے کو اس کی ان کیا ان از ور دہر ہم دو نوں ایک دوسرے کو تھا ہے ہوئے ہی کھول سے الفت کشید کرنا شروع کیا تھا کہ میں ہے گئر کی کو بہا سکن منا لیا۔ و دوباں شام با فی ہے تک شیخی اور ہم میں آئی کا اشارہ با گنا تھو ہو تی کے پر بیٹائی تو ہوتی گئین میں اس کو دیا جہاں ووا ہے بھی کر گئی ہو ان ہے اور ہم میں اس کے اور ہم کہ ان کہ اور سوالی ان کرنا ہم وہ ان میں اس کے سوالی نیس کر سکتا تھا۔ اُس نے گھے بھی سوالی کرنے کی اجاز سے ٹیمل دی تھی اور میں ان کرنا ہم کی عادت کی وہ ہے ہی میں اگری تھی اور میں ان کرنا ہم کی عادت کی وہ ہے ہی میں ایک شفالانہ ہم کہ دور میں ہے گزرد با تھا اور بھی جرین اجنی اور ما شام اگئی تھی تو تیں مال ہے سوالی کیا گئا تھا۔ ہم سوالی کیا گئا تھا۔ ہم سوالوں پر چرے بر ایسا تا شرکی اور اشام الگئی تھی تو تیں مال سے سوالی کیا گئا تھا۔ جب میں ایک طفلانہ ہم ہم ان کی میں اور ان شام الگئی تھی تو تیں مال سے سوالی کیا گئا تھا۔ جب میں ایک طفلانہ ہم ہم ان کی میں ان کی کرنا ہم میں اور ان میں باتھ تھی کر میں ان کی میں اپنا تھی تھی کر میں اور ان میں باتھ تھی کہ وائی کی کرنا ہم باتا ہوئے دول ۔

والد محطول والے تے وراُن کا نظریہ جرکی سے اپنے خیالات کی ساتھے واری کرنا تھا سال ای سوئ کے ان کا نفسہ کی کرنا رویں ۔ اُس وقت اُن کے اختلافات میں بھی کرنا رویں ۔ اُس وقت اُن کے اختلافات میں بھی اُنظر آئی تھی اور میں دونوں کو بہا چلے بغیراُن کے خلافات کو مزید اختلافات کو مزید میں بھی انظر آئی تھی اور میں دونوں کو بہا چلے بغیراُن کے خلافات کو مزید میں کہراکرتا رہتا ہیں واحدا والادہ دنے کی وجہ سے گھر کا ایک انجم فروقااوردونوں میری وائے کو انجیت دیتے ۔ یہ وودورتھا جب بیر کی کوئی فروقالد کو تعلیما کی اور میں تھی جو والد کو تعلیما کی دورت سے ذیا وہ ول جب تھی تھی جو والد کو تعلیما کے ۔ "

ماں کو مراتعام کوڑج ویٹا پہند تھا۔ وہ بھٹے مری حوصل فرائی کرتی اور کہتی کرمیں زندگی میں اپنے لیے منصوبے بناؤں اور کہتی کرمیں زندگی میں اپنے لیے منصوبے بناؤں اور گھر اُن کے حصول کے لیے خود کو دون نوٹن سالگانا رفتار وقتار ویائی گرنے سے کھرے کی سلطی میں ایک ہا جواری آجاتی ہے ای طرح ماں کے جھے مسلسل اُ کسانے سے بھر سے اندور ڈنی کا جذب مری سوری سے بھی بڑا ہوتا گیا اور میں والد کی لایر وائی کوکسی حد تک مال کی آگھ ہے و کھنے لگا۔

إلى كياوجودوالدعر عاليديل في!

یہ و ون تے جب ش نے ذرقی کو جھنا شروئی کردیا تھا۔ والداور مال ایک دوسرے سے الکل دور

ہو بھے تھے اور میں دونوں کے قریب ہوتے ہوئے ان سے کنار وکر چکاتھا۔ میں جسوں کرنا کراگر میں ما ہونا تو

والد شاہد مال سے فرید کی افتیار کر بھکے ہوتے کیوں کرائی کا ان کے ساتھ رویہ ہی ایسا تھا: و واقعی بھی تجدید کی

سے نہیں لین تھی اور جیٹ کی مال کی اثر ام کی زور پر رکھتی یہ بھٹی اوقامہ والد ما یوی کا شکار نظر آتے ۔ جھے جسوں

ہونا کہ افھیں ما یوں و کھے کر مال کی قدر توثی ہوئی ، اس کی مختوری آتھوں میں چک آ جاتی اور ہونؤں کے

مونا کہ افھیں ما یوں و کھے کر مال کی قدر توثی ہوئی ، اس کی مختوری آتھوں میں چک آ جاتی اور ہونؤں کے

کنارے شرارے جرائی و کھی کر مال کی قدر توثی ہوئی ، اس کی ماتھ میر نے تعلق میں ایک دو حاتی پہلو تھا ! جھے اُس کے ماتھ میر سے تعلق میں ایک دو حاتی پہلو تھا ! جھے اُس کے ہوئی اپنے جو دو کہ تھی تھی و بھی جانا جا بتنا تھا ۔ شاید وہ جس ایک جرائی گرائی رہتی ۔ جھے اس کے حراث کی جو میں گرائی ہو جانا ہی کہ تو میں گرائی ہو جانا ہی کہ تو میں گرائی ہو جانا ہی گائی دو گھا ہی کہ تھی ایک ہو جانا ا

ا کیک دن والدیکھےا کیک مزار پر لے گئے۔ووٹا پواستھا ایک ہو گئے تنے کراُنھوں نے مزاروں میں پتاہ لینے کی کوشش کی۔

"میں بدونیا بھی ویکناچا بتاتھا۔ انھوں نے جھے دائے میں بتایا۔ بدایک فاصاطویل سفرتھا۔ ہم سالکوٹ کے ملع کے کسی دوراُفقادوگاؤں میں گئے تھے جہاں ایک بوڑھے برگد کے ساتے میں جھونا سامزار

"باکیا نگ دنیا ہے۔"والد نے رائے میں بات شروع کی۔ اس دنیا میں واقل ہونا جٹنا آسان ہے مکن اُن کے ان کی مشکل میں اقل ہونا جٹنا آسان ہے مکن اُن کی مشکل میں نے زندگی میں کئی تجربے کیے جی اور بیان میں سے ایک ہے۔ میں مزار پر جاکر یزرگ سے بھی نیس ما خول کی پراسراورت جھے ہونا کا رکس سے بھی نیس ما خول کی پراسراورت جھے ہونا ؟"انھوں نے میری طرف و کھے کرمیر سے ناڑا ہے یہ سے کی کوشش کی۔

" تی بان!" میں اُن کی گفتگو میں متعمال ہونے والے الفاظاور اصطلاحات سے کافی حد تک واقت ہو مکافقا ہے

"بر مزار کاما حول دومر ہے جیسائ نظر آتا ہے لیکن ایسے ہوتا نیس ہر مزار کے ماحول میں بزرگ کی شخصیت بھی شامل ہوتی ہے جو یقیفا دومر ول ہے مختلف می ہوتی ہے اس لیے ماحول بھی مختلف ہوگالیکن عام آدی کونظر نیس آتا ۔ دوم ہر مزار کواپنی دعاؤل کی تجوابیت کے لیے استعمال کتا ہے حالال کومزار تواکی دوحائی تسکین کے لیے استعمال کتا ہے حالال کومزار تواکی دوحائی تسکین کے لیے ہوئے ہوئی جہال سکون کا تسکین کے لیے ہوئے ہوئی جہال سکون کا غلب ہے ۔ ''اس دفت ہم قلد موجما سکور جس کا اب مام بول دیا تمیا ہے ، عمل سے گز درہ جے دیا ہے کوائی کے پارشینم کے گئے بھی تھی ورشک ڈیکھوندی میں دیت جبک دی تھی ۔ عمل نے آس معروف قیمے کواکیک

نظر ویکھا۔والد کی نظر سامنے مڑک پر تھی۔ بھے احساس ہواک وہ کون کے مثلاثی ہیں۔ گریش کون کے اور دیکھا۔والد کی نظر سامنے مڑکے دی ہوئے کا دویہ ہوئے کا فرصہ دار کون ہے؟ بنیا دی طور پر گھر کو پر سکون رکھنے کی فرصہ دار کی قوال کی بنی ہے لئین اس کا دویہ استیا فیر کھی۔ دار ہے کہ و وہ الدکی یہ ایر کی کو قبول نہیں کریا جا بھی اور والدائے کر ورک اپنی یرزی کی ایت نہیں کر سکتے ۔والد کا مزار دوں پر جا بجبال جمید محت میں اس کے ساتھ کی مزار دوں پر کیا ،ہر جگہ اُن کا ایک میں مول تھا۔و وفار کی پر اسرار خاموشی میں ڈھوٹر نے تنے ۔ میں اُن کے ساتھ کی مزار دوں پر کیا ،ہر جگہ اُن کا ایک می معمول تھا۔و وفار کی پر اسرار خاموشی میں ڈھوٹر نے تنے ۔ میں اُن کے ساتھ کی مزار دوں پر گیا ،ہر جگہ اُن کا ایک می معمول تھا۔و وفار کی پر دور کے خاموش کرتا لین بھے ایر کے اورا کے قدم رکھنے ہوئے باہر آجائے۔ میں وہاں سکون گھروں کرنے کی کوشش کرتا لین بھے امرار میں ڈوئی ہوئی فاموشی کا احساس ہوتا!

" تم بھی ساتھ جاتے ہو؟" اُس نے بھینچ ہوئے ہوٹوں میں ہے بھینل بیا انفاظ نکانے۔ اِن انفکوں میں ہوئی اُن سے بھیل بیا انفاظ نکانے۔ اِن انفکوں میں ہوئی اُن موسی ہوئی اُن موسی ہوئی اُن موسی ہوئی ہے دائی اور کے تہیز ہے کی طرح جھے اپنی نہید میں نے گئی۔ میں اُسے خاصوشی ہو کی ہے در کھیں اپنے ترجموں ہوئی ۔ بی تو یہ ہے کہ میں اُن اُن در اور اُن کی کوشش کے اور ورجی بول کیا۔

" إلى !" مجمع لكا كديش في والنهة والديك ساتحد به وفائي كى ہے۔ يجھے أن كى معموميت كا تخط كرا چاہيے تما۔ "وویز دل ہے جو دیکھے کے بجائے ان دیکھے کے تعاقب میں ہے۔" یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ماں نے کی طرح والد کے ذکر تیس کیا تھا۔ شاچ مرح والد نے اپنی کہا تھا۔ شاچ دونوں ایک فیر تھر ایک والد کا ذکر کیا ہو ۔ والد نے اپنی اللہ ایک دومر سنکا ذکر کرنے ہے اجتباب کرتے ہے۔ جھے مال کے فقر ہے ہے ہی جہرت ہوئی۔ وقت ہر دفت ہزی اور کوشت یکا نے کی ترکیبوں کے بارے بی با تیس کریا پند کرتی تھی والان دیکھے کے فرق نکا لنا تو والد جھے تھی ہم افتدا ورتج ہکارلوگوں کا کام تھا۔

ين يرعد زدوات و يكتاريا!

أس كي آگھوں ميں جميے مبلے ديراني اور پھر وحشت نظر آئي۔ أس كي كيفيت أس آدي كي تھي جس كا ا ہے یا ہے کے قاتل ہے اوا تک سامنا ہو آبیا ہو۔ جھے لگا کہ اُن چند کھوں میں دوا یک شدیع مختلش میں ہے گز ر رى سے مجمع ووال كي جيك جانے والے موى جالے ميں سے تلتى ہوئى محسوس ہوئى اأس كى سائس پھولى ہوئی گئی۔ '' آے اگر فراری شرورے تھی تو کوئی اور راستہ ڈھونڈ تا اجو کی بن جاتا۔'' مجھے اس تقرے نے بھی آ مجھن میں ڈال ویا ہے گرووا کی شدیر کھکش میں ہے گز رری کھی تو میں بھی ایک طرح کی کھکش کی کیفیت میں تھا۔ وہ مجھے جیرون کر گئی تھی وہ جھے وال کے بھائے وہاں کوئی اور استی میٹنی نظر آئی جس سے میری شناسائی کیل منتی۔ اس اس سے اس امیا تک تبدیلی کی دید جا نتا جا بتا تھا لیکن آے سوالی کرنا پیند نیس تھا۔ اس خاموش جیشا آے ویکٹارہا۔ ووہی مجھے دیکھے جاری تھی ۔آس کے جبرے کے ناٹر است معول برآنا شروع ہو گئے اور وہ جھے اپنی ماں بی لکنے گل ۔ "متم بر بی اتوں ہے جی ان ہوئے ہو؟" اُس کی آواز میں اب ایک ضراع تھا جو مجھے ا كرانكا ورمعتوى يكي - جيري إني ال بالد ي جي يوني كراس في ايك موال يوجها تا - ين البالد يسمر بلانا عابتا تفاليين اب أس كى بيب وكر ، جمه الى كرفت عن لين كي تحى : أس كى جكد اكر والدبوت توعي ينية جواب و عدديتا مان ايك التي كفتني أسي حي إلى ليرميرا غاموش ربينا عي بهتر تفام" أومير ما تص !"اوروه آبت الله وهيري بي كمز عنون كالمل كافي بالمينان لكا: جيه وهيري بي يقي كالنيت ے لطف اندوز ہوری ہو۔ اُس نے ما رول طرف دیکھا، والد کے بند کرے پر نظر ڈالی اور پھرا جی آئٹسیں میر ساور روک دیں ۔اس کے ہونؤ ل پرشرارے ہے جمری سکرا بٹ تھی جسے ماں کوٹید دے کر جما ک جائے والے ایک کے ہونوں یہ ہوتی ہے۔ یم بھی اسے آپ کوسنجال چکا تھا۔ یم اس کی باتوں سے جران ہوا تھاء و والیکی فلسفیا نہیا تیں کہ گئے تھی جواس کے ساتھ وابستانش کی جا سکتی تھیں۔

یاں کے کمرے تک کے جند تدم بی اُس کے بیٹھے چلا۔ والداور ماں ایک اور سے سے الگ الگ کمروں میں رور ہے تھے اور لا بی جومشتر کے جینے کی جگرتی اُس پر مال قابض تھی اور والدکو میں نے کی سالوں سے وہاں بیٹے ہوئے نہیں ویکھا تھا، ہاں ہیں بیٹ بخصوص کری پر سارا وقت بیٹے گھر کوا پی نظر میں رکھتی۔ ہاں
کمرے تک ایک عناد کے ساتھ چلتے ہوئے گئے۔ عمواً وہا کی با تک وہا کرچا کرتی تنی کیان اس سرپہر وہ جمجے
چند بری پہلے والی ہاں گی۔ اس کے کمرے کے ساتھ ایک طرف نجوا ہوائٹسل خاند تھا ور وہری طرف جہونا
ساسٹور روم۔ وہ سید ماسٹور روم میں گئی اور رو تُن جلا کے اس نے بھی کی چا در کے تین بن ے ڈکول کے مند
کھول و بے۔ وہڑ تک کہا ہوں سے جم سے و نے تھے۔ میں جبر سے تہ ہے تہ تہ ہے تھیں کی باور سے تی گئی ہوئی اُن کہا ہوں کو دیکھتا

على الا وَنَ عَلَى آگر جِنْهُ آلِ اور و دون يا و کرنے لگا جب ہم آبنی سے بہاں بیٹے تھنٹوں با ہمی ول پہنی کی باتر با تمل کیا کرتے ہے ، پھر کئیں ہے آگا بہت اور اپہند ویو گی جو تے فروی طرح کا عمل آن موجود ہو کی اور وہ مولان وور ہوتے ہے گئے۔ اب عمل نے مال کو ایک اور فلا سے دو آبنا شروح کر دیا۔ عمل آس کی باتوں عمل معنی علاش کرنے لگا اور اس نے بھی ہزی کوشت پکانے کی ترکیبوں پر بات کی جہوڑ دیا۔ والد مال اور عمر سے دورمیان عمل پیوا ہونے والے سے دائے ہے واقت آبنی تھے۔ وہ آس طرح بہتی والے دول جھے ماتھ کے جانے کہ اس اور ساتھ لے جاتے ۔ اب آنھوں نے مزاروں پر جانے کے ساتھ ساتھ کرکت کے گئے دیکھے گئے تھے۔ آن کے سبب جنگ میں تیں اکا و زئ سے تھا اور انھوں نے جانے کی کرکت تم کا ہم گئے دیکھ نے آس کے باتی ہر کھلا ڈی کا کھنٹی ڈاٹا ہوتا تھا اور وہ موقع بائے پر آٹھی معنورہ اور دور موقع بائے پر آٹھی معنورہ اور دور موقع بائے پر آٹھی معنورہ اور دور میں ہے۔

يهم ا قبال سنيذيم فيعل آباوے آرے تھے۔"و يھو جيا !" أنحول في بحى جمے جيا كريش بلايا تماءوه

نداق میں کہا کرتے تھے کہ ووجھ سے تھوڑا ہی ہیزے ہیں۔ اٹھوں نے ایک لیمی سائس کی جس میں ایک جیموثی ی آ اتنی ہیں نے جموزی دل جس ورکسی مدیک جی اتی کے ساتھ اُن کی الرف دیکھا۔ میں نے اُن کاجر ویکھی غور ہے بیس دیکھا تھا۔والد مجیے وونیس کے جوش روز دیکھیا آیا تھا۔ان کے چرب پرعمر کے پنجوں ک خراشیں جا بچا تی ہوئی تھی۔والدی آئموں کے روجر ہوں نے ایسے کونسلا بنا رکھا تھا جس کے شکے کرون تک تھلے ہوئے تنے اور وہ مجھے میل مرتبہ بوڑھے دکھائی ویے۔اُن کی یا تمیں، قبیتے مسکر ابٹیں اورآ تکھوں کی جك ائى جوان لكاكرتى تنى كرمير ے خيال من أخوى في بيشہ جوان ربنا تھا۔ ميں يا بينان سا أخيس ديكھ ا ما رہا تھا ور وور کے بنظریں جمائے ہوئے تھے۔ او کھو بیٹا ! "اٹھوں نے وہرانا۔ بس نے اپنی سون کی ؤ کی سے باہر تکل کے سالس فی۔ "زندگی علی کوئی commitment وفی میا ہے۔ اس نے زندگی بغیر commitment کے گزار دی۔ ڈاک بنگلول میں دن گزارا ، تاریخی مقابات کی سیر اور پھران م هِ تعبق من اروں بر حامل بی دینا ان گفتوں کی لیمی ڈرائیو بر جانا ادر کر کت کے چی دیکنا زندگی تو نبیل کیان جس نے بنالی تھی۔ میں نے اُنٹای کام کیا جس سے گھر مطے اورتم یز مدسکو۔ جھے اُس سے زیادہ کی شرور مدی محسوس تنیں ہوئی۔ بدورامل زندگی کے ساتھ بے وفائی تھی۔ یس نے سناہے کہ ناش کے باوں کی طرح زندگی جمی معاف فن كرتى كما جانا بي كرا وقع باول والع بالتوكو الرسي طرح استعال الكياجا عاق ي معاف فيل كرتي أوه خاموش بو كئے ۔ جمعے بميث أن كى باتش شنے كامره آنا رہا ہے ۔ أس دن ميں بكو خوال زوه بو تما ۔اُن کی ہاتوں میں جمیشہ اُمید ہوتی تھی اور اُس دن مایوی مجھے سر دیوں کے یا دلوں کی طرح بھاری کی۔ میں جابتا تھا کہ و دہو لئے جا کیں ٹا کہ اُن کے اندر کی تعنن کسی طرح فتم ہو جائے ۔" یہ یکسانیت شایع میری مزاے ۔ ی درامن جو می کررہاہوں آس کیا ایت کودور کرتے کے لیے ہے۔ ' کو واقعوزا ساتھ وال ک انظر سراك يري تحى الم أن أخم و فد كي يس يكسانيت كي بهائية على كرزي وينا اورائي خيالات اورسوي كالعلق وا روں کے ساتھ ساتھے داری کرنا ۔ " مجھے پہلی مرتبہ والدی آ کبھن اورنا کا می کی وجوبا ہے کا احساس ہوا۔ مال کے بھی پھرا سے ی مسائل منے جن کاعل اُس نے مکسی کو یا ہے بغیر، کمایوں میں وعود الیاضا: دونوں می کیسا نہیں کا شکا رہتے ۔والد کی فرار میں کئی ہوئی سون اُن کی زندگی کے کملی بہلوؤں پر جماری تھی ۔ماں کی چونس اس سے مخلف تھی؛ ووسائے داری کرنائی ٹیس جا بھی تھی۔ مال کے دویے شرا کیے در تھی جے اس نے بھی درست کرنے کی تن نبیس کی۔" میں اس طویل کیسا نبیت کی ویدے اُ کیا بہت کا شکارہ ونا جادا گیا اور پھر مبارے ڈھویڈ نے لگا۔ ''اتھوں نے میری طرف دیکھا، یس نے اُن کے یہ حالیے سے نظر بچانے کے لیے دومرى طرف ديكناشرون كرديا - جي لكاكروه وكف بين عن ين يجي أن يرزى آيا-" جي اباحاس

ہوا ہے کرزند کی نے جھے معاف نہیں کیا۔ "ہم نے باتی کا سفر خاموثی میں مے کیا۔ اُس سفر کے چھوون اور ووفوت ہو گئے!

المارے درمیان یس کسی میم کا تھیا کوئیں تھا، ماں ہر وقت ٹوش اور مطنمی نظر آئی۔ بھے جے سے بھی ہوتی کر کیا آے والد کے توجہ ہونے گئی انتظار تھا؟ ماں ہا ہی تخصوص نشست پر بیٹے رہے کے بھائے گھر میں ہر وقت اور آدھ پر کر کائی رائی لین والد کے کرے یس بھی کی ما جاتی ۔ اُن کے کرے کا درواز و ہجٹ بند ہوتا اور مجھے جسوس ہوتا کہ وہاں گر وہ جالوں اور چھکے لیوں نے قبضہ کر لیا ہوگا۔ والد کی جوانی کی ایک تصویراً ان کے را نشک خیل پر پڑی ہوتی تھی جے میں اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا لیمن ماں کا بھے پر اتنا دید ہوتھا کہ میں اُس سے خیل پر پڑی ہوتی تھی جے میں اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا لیمن ماں کا بھے پر اتنا دید ہوتھا کہ میں اُس سے والد کے کمرے اور اُس تصویر میں وہ بھر سے کہ کرے اور اُس تصویر میں وہ بھر سے کہ میں اور ہوہ معمومیت تھی جوم نے کے اور اُس کے چیر سے پر کی طرف در کھمتے ہوئے کہ میں اُس کی زند گی ہے الاقلاقی اور اپنی قامت سے بھاریا والے نے کے ساتھوی اُدی ہو جاتا ہیں اور اُس کے بغیر وہا تا ہیں اور اُس کے بغیر وہا تا ہیں اور اُس کے بغیر اس کے جیر سے بھی ۔ اُن کے بغیر وہا تا ہیں اور اُس کے بغیر وہا تا ہیں اور اُس کے بغیر اُس کے بغیر اور اُس کے بغیر اور اُس کے بغیر اُس کے بغیر

مجے ان کا اس طرح پر اطمینان ہونا البند ہونے کے ساتھ پہند بھی تھا۔ اُس نے اپنا کے حلقہ بنا لیا تھا

جمع والمجي معنوى لكى وأس كريا كالرع جوجاني على وي اوا

بكر بحص محموت بونے لگا كرووڭريا سال في جاري سا

ووائی طرح توب صورت تھی لینن اس توب صورتی میں ایک ادای در آئی جاری تھی، جیے وہ کی گم شدہ

چیز کو ڈھونڈ تے ہوئے ڈھونڈ تا بھول گئی ہو۔ اس کی ادای میں ایک لاتفلق بھی تھی جس میں ہے میں اُسے
شنا خت کرنے کی کوشش میں رہتا۔ میں اب شادی کرنا چاہتا تھا، ہیری نظر میں کوئی لا کی تو نہیں تھی ، میں چاہتا
تھا کہ وہ خود تا صرف بھر ہے ساتھ بات کرے ہیر ہے لیے بیوی ڈھونڈ نے کے میں کا آغاز بھی کرے ۔ میں
اُسے اپنے معروفیات مینجائی اور مستقبل کیا ہے اداووں ہے آگاہ کرتا رہتا لیکن وہ کوئی روشل فلا برنا کرتی، بس
ایک خاصوش کی لاتفلق ہے بھر کیا ہے تی رہتی ۔

ا كيدون مان بابرنا كئ اور بن في أس كيكر بن ربخ كوكونى البيت ما وي أس ون بن مجى كمرى

رہا۔ وہ کھڑی کے سامنے بھی اپنی اقلیوں سے کھیٹی رہی اور میں اُس کی خاصوشی کی وجہ کا پیا ہوا نے کی خواہش کے باوجودائیں سے بھی ہو چوہشیں سکتا تھا ۔ پھرائی کا وہاں جینے رہنا ایک معمول بن گیا۔ میں جب اپنے وقر کے لیے بھٹا تو وووہاں جینہ بھی ہوتی اورائی کی نظر سا بھٹے گی میں ایک فقطے پر کی ہوتی ۔ وہ وہاں کیا و کھوٹی تھی جی اورائی کی نظر سامنے گل میں ایک فقطے پر کی ہوتی ۔ وہ وہاں کیا و کھوٹی تھی اور کی بات کی اورائی کی نظر میں ایک بھٹے گئی ہمت تھیں کر سکتا تھا اور وہ بھی جر کی بات کی اور کی بات کی اور کی کی معمول نیک کسی سوخ کے ساتھ سامنے وارائی کر باتھا اور جر کی بات نظر انداز کر رہا تھا اور جر کی بات نظر انداز کر رہا تھا اور جر کی بات نظر انداز کر رہا تھا اور جر کی بات نظر انداز کی کی جہوٹی کی تا اس کی زندگی کا معمول نیک گئیں کی جہوٹی میں ہے بھی تھیں تھی تھیں کیا تھی ہوگئی ہیں دہنے جان اور جی اور جان کی کھر میں دہنے سے بھی تھی تھیں کیا دوبا رکی معاطلات پر تھی از است جب بونا شروعی بھی تھیں گئیں کیا جی تھی ہوگئی ۔ بھی تھی میں کھی ہو گئی ہیں تھی جی تھی ہوگئی ۔ بھی تھی جی تھی ہوگئی ۔ بھی تھی تھی ہوگئی ۔ بھی تھی ہوگئی ۔ بھی ہوگئی ۔ بھی بھی تھی ہوگئی ۔ بھی جو بھی نے بھی خوا میں کو اس کو اس کی خوال در کھی کی دیا تھی ایک کھر میں در بھی ہوڑ دیا تھا!

ا کی دن آس نے بھے کام پر جانے ہے روک دیا۔ آس کا بیقا ضامعول ہے ہٹا ہوا گل تھا۔ آس نے مجا اوا گل تھا۔ آس نے بھی والد کم بھی کام پر جانے ہے تین روکا تھا۔ بھی آپ کا روکٹا اچھالگا اور پس کچھ پر بیٹان بھی ہوا۔ بھی والد کے ساتھ فیصل آپا دے والد کے سنر پر ہونے وائی کھٹگویا دآگئے۔ اس اپنی کری پر بیٹی گل میں دیکھتی رہی اور میں آ ہے ویکٹا رہا ہے ویکٹا رہا۔ اس کے چر ہے پر کوئی ٹارٹیس تھا : و ویس گل میں دیکھے جا رہی تھی ۔ زس کھے ویر آئی کہ ہے ہے ویر آئی

علی این مسکرا برن میں اُوا ک اور محروی تھے۔ میر ساتہ را یک فلا وجودیا کر میسل کیا اور میں اُس فلا میں اپنے آپ کوٹائش کرنے لگا۔ جھے ایا کے ایک مجری تنہائی نے اپنی کوٹس لے لیا۔

" میر بے خیال میں میں تھک گئی ہوں یا ہار تیشی ہوں۔ " اس کی آواز میں تھکا وے تھی ؛ پانہیں کوں؟

یر جھے اس پر ترس آیا ۔ " محمارہ ہا ہے جیت آیا ۔ وہ جب دخست ہواتو میں جھی کہ میں جیت گئی ہوں لینان اب

جھے شدید ہم کی جہائی کا حماسی ہورہا ہے ۔ وہ جب تھاتو میں اکی ہونے کے باوجود جہائیں تھی ، اب جہا ہی

ہوں ۔ " اُس نے بردھ کر والد کے کرے کا ورواز و کھوالا اور میر اخیال تھا کہ وہاں گرو، جائے ، چھپکیاں ، الال

ہوں ۔ " اُس نے بردی کر سے کی کئی ہواڑ ہوگی۔ جھے ایک خوش کوار جنگا لگا، والد کا کر و صاف ، ہائر تیب

اور روش تھا۔ میر کی نظر فوراً والد کی تصویر کے تھا قب میں گی۔ وہ اُس کے میز پر سے میر کی طرف و کھتے ہوئے

میر کی خرف و بھا۔ میں نے اُس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے ۔ ہم چند لیے جو بری زندگ

میر کی خرف و بھا۔ میں نے اُس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے ۔ ہم چند لیے جو بری زندگ

میر کی خرف و بھا۔ میں نے اُس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے ۔ ہم چند لیے جو بری زندگ

میر کی خرف و بھا۔ میں نے اُس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے ۔ ہم چند لیے جو بری زندگ

میر کی خرف و بھا۔ میں نے اُس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں اور کھڑے سے ہم چند اُس جو بری کو اُس اُس کی گئی مزاروں پر جانا ہا شروئ کو اُس کی گئی مزاروں پر جانا ہا شروئ کر میں اور اور ای اُس کی گئی مزاروں پر جانا ہا شروئ کو دیا ۔

\*\*\*

# كهانى ينام كهانى كار

یا نیسویں صدی کے تبائے کون سے تشریب کا گز رہے اور کہائی اپنے کہائی کا رکو فلائی عدالت کے کٹیرے تک لے آئی ہے۔

ا پی ٹوعیت کے اس منفر دمقد سے کی کارروائی ، فلا ، پس مطلق ایک فیر معمولی عدالتی تھارت کے اندر جاری ہوا جا ہیں ہوا جا ہیں ہوا جا ہیں ہے۔ مقد سے کے متن کی گہرائی کو ساسے رکھتے ہوئے عدالت زبین سے کھنے اور افعالی گل ہے۔ کہائی کے دائر کر واہقد سے کا بنیا دی نقط ہی چوں کر زبین کے ساتھ کی زندگی سے متعلق ہے سوعدالت زبین کی جا نبدارا نہ فضا ہے اُنچھال ، باہر لکال لیمائی بہتر کھا آبیا ہے۔ فلائی علاقے کے احتاب بیس کہائی کی رائے یا ساتے ہوئے چاند کے کر دوئی دائر ہے سے چھوٹی اور کا علاقہ متحقب کیا آبیا ہے تا کر زبین عدالت کی فات و اور سے اور نائی ہوئی ہوئی ہوئی کیا آبیا ہے تا کر زبین عدالت کا فرش، جھت اور نگا ہوں ہے گہر ہوئی ہوئی گا رکھائی دیتے ہوئے عدالت کا فرش، جھت اور ایر شیشے کی متاوی گئی ہیں تا کہ کا نکاست بھی مقد سے کی تمام ترکارروائی کے دوران ایک فاصوش کو اور کے طور کی ایک عدالت کا فرش، جھت اور بیا تھا ہوئی تو اور این ایک فاصوش کو اور کے خور اس کے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فی دیا تھا ہوئی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کیا ہے کہائی دیا ہوئی نگا ہی کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو وکی نگا ہیں کہی جائے بنایا آبیا ہے کہ فاصوش کو بھی جائے کہائی کا کہی تا کہ کر نگا ہیں کہی جائے کہ فاصوش کی تا کہ کر کر کر ان کر نگا ہیں کہی جائے کہ فاصوش کی تا کر کر کر کر کر گئا ہیں کر گئا ہیں کر گئا ہیں کر کر گئا ہیں کر کر گئا ہیں کر کر گئا ہیں ک

تلاضا ليا بجرناثروع بوئى ہے۔

" آرڈر ..... آرڈر ..... آرڈر ..... مقدے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے " تے نے وکیل استخاشاکو بھاری آوا زینا کر کاطب کرتے اور میک اُنا رسا ہے رکھے ہوئے کہا ہے۔

"جناب عالی میری مؤکلهای معزز عدالت شن کهانی بنام کهانی کارٹر کے عنوان سے جومقد مد لے کر آئی ہے اس کے چند نکات شن عدالت کے سالے کہ کارٹر سرف خدا کے وجود سے انکار کرنا ہے اس کے چند نکات شن عدالت کے سالے رکھنا ہا ہوں گا۔ کہانی کارٹر سرف خدا کے وجود سے انکار کرنا ہے لی کہ وال پی گرکا و حاکم کہ عام لوگوں کے قیم میں بھی انکار کی صورت پر دویتا ہا جاتا ہے۔ جناب عالی مہنی باتک سے بیٹن خدا سے بیشن کا جو مجود سے انکار کی درمانی کا جو کھیل کہانی کو بھری مؤکلہ کی مورث کارٹر کی مؤکلہ کی مورث کھیل دیا ہے است عدالت دکوائے۔

و وسرا نقط جناب عانی کون نیمی جانبا کہائی کی اور ت و منزلت اورای کی قد است جس کے سا سے نقطوں کی ایجا وکئی کا سواط ہے اور فاصل کہائی کا رکا کروا رافظوں کی ایجا دیے بعد کین آتا ہے جبکہ و وہیری مؤ کلے کی مزمد نیمی کرتا اسے جیت نبیس دیتا اوراسے اپنی کوئی رکھیل بنا کر رکھنا جا بتا ہے ۔ تیسرا نقط .... ....

" المبنيكش يورا ز" وكيل صفائل في بالتحافها كرى سے كمٹر سے بوتے ہوئے كہا جس كے جواب جس بج نے وكيل استفاقة كوركتے اور وكيل صفائي كى طرف مركونيش ديتے ہوئے ہو لئے كا اشار وكيا ہے۔

'' تغیرک یو دیورآ زردرامش اپنے فاصل دوست وکیل استفاظ نے جو دو نقطے بیان کیے جیں ایس مجمتا بروں پاتی کے نقطے تمیں دائتھوں کے می گردگھویں محاس لیے جیری وکیل ستفاظ ہے گزارش ہے کہ ووائیس د وانتھوں کوقد رے وضاحت کے ساتھ بیان کریں تا کہ با قاعد و بحث کا آغاز کیا جا تھے۔''

"جناب عالی سبط تقطے میں دوبا تھی جیں کہائی کارکا خدا کے وجود سے اٹکا را درائی اٹکا رکی ترسیل، خدا سے اٹکاریا اقرار کی بھی خر دکا دافلی اور ذائی مسئلہ ہے لیکن کہائی کارکیا اس باعد سے آگا وہمیں کرکا خاتی احساس کمتری کے فق ڈکیلیے خدا کا وجودا زحد فق وری ہے؟ خدا کے وجود سے اٹکا رقوم مہد میں ہوتا چلاآ رہا ہے۔ اسمن مسئلہ اس اٹکاری عام لوگوں بحک رسائی کے با صف جری سو کلا ربوں لوگوں کے بیتین کو بے بیتی جی اسمن مسئلہ اس اٹکاری عام لوگوں بحک رسائی کے با صف جری سو کلا ربوں لوگوں کے بیتین کو بے بیتی جی بر لئے کی بیرگز آ رز ومرتد نہیں ہاس کیلئے تو خدا کا وجودا نسانوں کی توثی کا با عث بھی ہے ۔ وہ ہتمام دنیا وی تخیاں اور مظالم اس لیے برواشت کر لیتے جی کر مذا کے حضورا نہیں افساف مے گا اور پھر کہی نہ تم ہونے والی گداز زر گی کا آغاز ہوگا۔ سوجری مو کلا کی عدالت سے بدور تواست ہے کہائی کا درکے استحسال سے کہائی کو از دی دلائی جائے اورا ربول لوگوں کی امید ولی ہے اس واسد سیار سے کہائی کا درکے استحسال سے کہائی کا درکے دائی کا درکے استحسال سے کہائی کا درکے استحسال سے کہائی کا درکے استحسال سے کہائی کا درکے دائی دیے جنوب کا در دور در سے در جنا ہے عالی "۔

وکیل استفاشا پی کری پر بینها اور ج نے نظری گئیما کروکیل مفائی کی جانب و یکھا جواب کے کی الرف و یکھتے ہوئے چند قدم آ گے ہیز مدکر او لئے لگاہے۔ " المجيكة من جناب عال " وكيل استفاف في مخالف وكيل كورد كية بهوئ كها اورج في استجاب بولنه كا

اشاره کیاہے۔

"جناب عالی وکیل مغانی این قکری مغالطے کوعد الت پر مسلط کرنے سے اجتناب قربا کی اور خدا کا جوٹا اور تدہویا عی اس مقد سے کا دا حد نقط نیس ہے ٹی کہ یس جمتنا ہوں پیری مؤ کلیاد رکہائی کار کے کردارجو ایک دوسرے کے ساتھ جن سے بی نان پر باحد کرنا بہاں ہونے دائی جمعہ کا یک اورا ہم نقط ہے۔"

فائی کرسیوں سے طخز یہ تفسر پشمر کی آواز ول کے دوران کہانی کار نے وکیل سفائی کواشارہ کیااوروہ اس کے قریب جا کرآس کی سرگوش میں رہا ہے۔ وکیل استفاظ نے بھی دادطلب نظر ول سے کہانی کی جانب دیکھا گر کہانی کا قتاب آس کا تاثر چھپاتے ہوئے ہے۔ وکیل استفاظ نے وکیل سفائی کا اپنے سؤکل سے مشورہ قدر سے طویل ہوتا و کھے جمرے بولتا شروع کردیا ہے۔

"جناب عالی آپ جائے ہیں کہانی کا تعلق محض کی ایک کہانی کا دے ساتھ تو نہیں، زمین کے تمام بر اعظموں کے لیگ بھک تمام مما لک اور اُن کے کہانی کا رول کے ساتھ میری مؤ کل کے گہر سے تا ریخی اور جیلی تی تعلقات ہیں۔ گر فاضل کہانی کا رنے میری مؤ کل کو باندی بچھ رکھا ہے۔ سوعوالت سب سے پہلے کہانی کا ر کے مالکا نداور تھا سماند ویلے کوڑک کرنے کا تھم صاور فرمائے وگر ندیجے آگے بیش یو حد سکے گئے۔

عدالت كى ايك مت جبال زين جوفى اورجاندائ واز عنى كومناعدالت محصى قريب س

گڑ رتے ہوئے بہت یوا وکھائی وے رہا ہے۔ اس معظم کو و کھے کہائی نے بوٹھی چاہت بھر کی نظر ول سے کہائی کار کی جانب ایسے و بکھا ہے جیسے و واس معظر کے بیان میں اُس کے جزئیات بھرے معقوقع جملوں کی مضائل سے لطف اند وز ہور بڑی ہے۔

"وكل مغانى استفاف كرأ أغائ ميك موال كاجواب ريكارور لاكي"

نج نے تھم صادر فریاتے ہوئے کہا اور کہائی نے ہولئے سے پہلے اپنا فتاب الن دیا ہے۔ کہائی کے چبر سکا حسن اور اس کی چکا چیند ہر کا تناہ بھی چونک آئی اور ایک ستار ور وثنی کی لکیر بناعد الت کے فزو کے سے گزرا میکا در اس کی چکا چیند ہر کا تناہ بھی جونک آئی اور ایک ستار ور وثنی کی لکیر کو ویکھا۔ پھر این مسکراتے ہوئے جب خالی سے گزرا میکا در کی ایس فالی سے گزرا میکا در اس اور سے آئے ور سے سے آئی اینا مقدمہ کرسیوں کی جانب لگا جی فیکیریں اور سے آئے ور سے سے آئے ور سے سے آئے والے سے کہائی اینا مقدمہ مان کرے ۔ "

" وز عد بآب نج معا حب میں اپنے بیان کی ابتدا آپ می کے ایک جملے سے کرنا جاہوں گی جس میں آپ نے نے کہ ایک جملے سے کرنا جاہوں گی جس میں آپ نے نے کر کسیت کا ذکر کہا ہے۔ دراسمل میری اور کہانی کار کی زکسیت کے آس باس می گفت شدا کا تعلق کی وفادا اور کا نتاجہ کو اپنی لیسٹ میں لے اپنا ہے۔ میرا کہانی کا دیے ساتھ اختلاف قطعاً گہرائیس الی کر انتہائی بار یک ہے۔ جس خدا ہے کہانی کا دا فادا کرتا ہے میں جس خدا کے اور کے ساتھ اور ہر گزشیں کرتی "۔

یک دم کہانی کے بیان پر عائب کوحاٹ ہا ہت کرتی سر کوشیاں عدالت میں پیچکو لے کھانے لکیس اوراس دوران دکیل استخاشاتی ان در بیٹان فورا انٹھ کرکٹیر ہے کے پاس گیاا درا پی تشویٹا ندسر کوشی کہانی کے کوش گزار کی کیئن کہانی نے سر کوشی ٹنی ان ٹن کرتے ہوئے اے داہی جیشنے کا شارہ کیا ہے۔ "آرڈر ......آرڈر .....آرڈر ..... آرڈر .... اسکمانی ایٹا بیان جاری رکھے" کے نے کہانی کے بعقاب حسن سے جربورچ سے کی طرف دیکھتے اور سکرائے ہوئے کہا ہے۔

" عزت بآب الح صاحب و وحدا جوسوجها و كيتما منتا و بولها ورانها في حسيات كيول شي كما ووثواب تولائے، ووہرف فریج ب کاخداے اورجس اِریک خلاف کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ووای نقطے ہے شروع جوجات ۔ زیمن ہرا رہوں ان بڑھ ، جائل، رہے روزگار، رہے یا روحدوگار، مجبور و ناتواں اور بجوک کے و کھوں کی ہاری تخلوق کا واحد آسرا ہی مذا ہے۔ کہائی کا رجا نہاہے کہ امیر وخوشحال لوگ خدا کوروزم ومحاورے مے طور پر استعمال کرتے ہیں وگر زمندا کی انہیں کوئی شرورمد بھی نہیں۔ طبقہ اشرافیہ کے لوگ بہت الیمی طرح یہ بات جائے ہیں کہ سرمائے میں ''کمی'' کہنے کی خدائی صفت موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس زمین ہے انسا اوں کو خدا نبیل بل کرسر ماریہ جاتا رہا ہے ۔ا کیسویں صدی سر مائے کی جیت بن کر سامنے آئی تھی اوراب ا کیسویں صدی اس جیت رم برتصدیق لیے انجری ہے۔ ایسے بی تمام ندا ہے، بھش زمین کے مجبورونا تواں و کھوں اور بھوک کے بارے غریب و لا جارلوکوں تک محدود ہو کر رہ گئے جیں ، گر اُن لو کوں کی تعدا دہمی اس قدر زیا وہ ہے کہ انہیں بیم رنظراندا زجی نہیں کیا جا سکتا ۔ کہائی کارے میراا ختلاف ی میں ہے۔ وہ ایک طرف او زمین کی پیجان انسانی انگو شے کا نشان قرار دیتا ہے اور دوسر کیالرف انہی انگوشے والے انفرا دیوں کی گز گزا کر طدا ے دعا کی بائتی آ تکھوں سے شکنے والے رومان بھرے آنسو وال کو بھی روکر رہا ہے۔ کہائی کا رضدا کا انکار كرتے ہوئے يہ كون بول رہا ہے كہ و وكروڑوں رہوں لوكوں كى زند كون كا آخرى سما را ان سے جيكن ايما جا بتا سے اور .... ورش بہاں .....مدالت تک جو آئی ہوں تو میرا واقلی کرے جھے بہاں تک .... الله المرآيا ہے جس معد الت آگا وئيل "كماني نے آخري جملوں كي اوا نيكي على جس رقعت آميز الدازے اپنا کرے چھیلا ہے۔ اے می کرعائب وحاضہ اورعد الت سکتے میں بطی تی ہے۔ پکھری وہر بعد آ سی سر کوشیوں میں شاف ونا و کھنے تھی سر جھنک کر جسے لوسوجو و میں وائی لوٹ آیا ہے۔

کوئی انگو مے کانٹا ان خووے وا تق ہوتا ہے۔ کہائی کا ربر نیت نہیں اور ندی منفی گر رکھتا ہے۔ وہ جا بتا ہے لوگ علم منیا دتی اورنا انسانی کے خلاف روز تحشر کے ماورائی رومانس سے باہر تکلیں اورائی ذات برائیان ویلین کے ساتھ دینا کارنگ برل ڈاکس ۔ وہغدا کو ہالک کا کتا ہے اگر نبیل ہا نتا تو وہ انسا توں کواشرف ا کا کتاہ ہے مورور مروانات \_ مجھائي كي انسانوں كے ساتھ البت و جا بہت ہے ذرا بھي شيش البين كباني كار كي سويق ہے ا نغال کرنے والے لوگوں کی تعدا واُن لوگوں ہے گئیں کم ہے جو خدا کے وجود کا اقرار تھا رہے جیں ۔الیے جس میری مبت انبانوں کی اکثریت کے ساتھ رہنا ماہتی ہے۔ میری تمام دنیا کے کہائی کاروں کے ساتھ محبت ا کیے بچبو ری بھی ہے۔ ہما دیے تعلق کی کڑی زمین پر آ گھا نے واٹی شعورز دوزندگی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ مين زند كي خالي بالحموس كي راجنها في ليرتهذه ي دور من واقل بوئي -ني يراني محمين الي شكل سنوارتي السمح برعیس اورانموں نے برا بب کا روپ اوڑھ لیا اوٹی ست و لاقر صدول، ابوراور سے کی دربافت لیے ا نغار ہویں صدی کے صنعتی انتظاہے تک آئیں اور یوں اے انسانی شعور کی رفغار کی بیشر کی برق رفغار کی کو آئیں چک ہے۔ مزعد آب نج صاحب انسان کی اس تمام ہوشر یا شعوری اور مادی ترتی کے یا وجود خدا انسانی نفسیا سے کا کے شوی عصر بنا آت کے جا آر باہے۔ یس جانتی ہوں آنے وائی صدیوں کے بعد رستنا اسوچنا، بول)اورا نبانی حسیامد کے ل میں تمنا ووثواہ او الماضدا کا نتامدا ورانسا نول کے مُلیاتی تسلسل ہے ہی کٹ جائے گا مرج صاحب مل تعدي صديال جب تك ذين يرزنده رين كورماك كمل فتم نيس موجاتيا ور انسان مرت کی کسی اور سیارے برخفل نہیں ہوجا تا۔ تب تک خداکی انسانوں کو اشدہ ورمعارے کی۔ سومیری سٹر میں معزز عدالت سے بیالتیا ہے کہ کہائی کارکا کا معالی افغاہ کم انہوں میں سے کوئی کو ہر ہایا ہے تالاش مجور سنا وراس کا خاصد کی انجائی نایاب زندگی جوزین کی سطح بر بھل اور تب ری ہے۔اس کی کہاتیاں لکھے اورضرا كاوتنها فيحوز وسيأت

کہاٹی کی آواز زندھ گئی اور آتھوں ہے آنسو لیک پڑے گراس نے مند ہاتھوں میں ٹیس چمپایا ٹاس ک خالی کرسیوں اور جج کی طرف د کچے رہی ہے۔عدالت پر سنانا چھا گیا ہے۔ غائب و حاضر ،سب خاموش اور درو مندا حساس میں ڈور بے ہوئے ہیں۔

ا جا بک نے کا زوردار قبت برکسی کوتے ان جو نکابت علی پر وابقائے۔ تبقیمی باز گشت سنے والوں کو سکتے میں سلے ہوئے کا زوردار قبت برکسی کوتے ان جو نکابت علی پر وابقائے کی طرف و کھوری ہے۔ کہانی کا رکھ میں سلے ہوئے کہ رہندی کا تاثر اُلم آیا ہے۔ وسکل استفاظ و صفائی کسی بارے ہوئے وکٹل کی شرمندگی چبر سے پر جہانے کی کوشش کررہے ہیں۔ خالی گرسیوں کی بڑے کی گفی آسیب کی مانند محسوس ہوری ہے۔

ج كا قبقبه زك يكي ليحكر ريك ين اوراب وه جي اين المركن بنس د بااورچر ب برجيد وناثر ج عانے كى بنى كيشش كررہا ب، تكر بر بارا غرركى النى اس كى جيد اگرى كو زبنى دى ہے ۔ ج نے اپنى كيفيت ير قابوي ليا وراب و ورُراع الأوجيد كي عن ذها اور كويا مواب-

"كبانى كے بيان شى يتھے كرب في اخبائى اؤيت اك وكوكا الذى كى ہے۔ يدوى وكا ہے جس كو لاكيلے مير باغدرے قبتيہ كونا تھا" يہ في في شندى آويس كا درافسر دوا خدا زكبانى كارى طرف و كھ بول دہا ہے۔ محد الت جا ہے كى كركبانى كارا پتا بيان ديكار ڈيو لاكين"۔

" یود آنرد کہانی کا بیان بیتینا لائن تحسین ہے جس نے آپ کے ندرہ کھاور پھراس کے قو ڈکا قبتہ باند کیا بھر بید و کھاور قبتہ بعد الت کی جانبداری کی طرف بھی اشارہ لیے ہوئے ہے"۔ کہانی کارنے چند لحوں کی خاموثی میں کر دن تھما قکر مند تا رہ کے ساتھ خانی کر سیوں کی طرف و تکھاتو ہے اختیار کھر پھر آ ہتہ آ ہتہ استہ فصیلے شور کی شکل افتیا دکرتی چلی گئی اور ۔۔۔ "آرڈر ۔۔۔ آرڈر ۔۔۔ آرڈر ۔۔۔ آرڈر ۔۔۔ کہانی کار کے انزام نے مقدمہ مشکوک بنا دیا ہے ۔ اس لیے میں بیریا ہے اب عد الت کے علم میں لانا جا ابوں گاکہ فیصل میں نے نیس کرنا ۔ "

کے دم عدالت سنائے میں چلی گئی گرچندی کھوں بعد طنز سیابر میں خال کر سیوں پر دنی و بی المسی کے ساتھ منڈ لانے کئیس کیائی ورطائے ہوئی میں ڈونی ہوئی اپنی تو اصورت آسموں سے نئے کی افر ف و کھے چلی جا رہی ہے۔ روٹوں وکی پی گرسیاں ایک دوسر سے کنز و کی لے آتے اور خالی ہاتھ ہلا تے ہوئے سر کوشیوں میں منتل ہا تن رہے جیں۔ کہائی کار جو سب جانتا ہے اسکرانا اور خالی کرسیوں کی جا نب نگا ولی اجر روکتا اور میں گر دان تھمانے کی طرف و کھورہا ہے۔

معمر م ج صاحب کہائی کار کے ای بے لیج پر خان کر سیاں تھکھتاتی ہلی میں ڈول کئیں گر جیسے می جج نے خالی کرسیوں کی جانب قدرے تکھیں ہمیلا کر دیکھاتو ہلی یک دیکھم ہی گئی ہے۔

والا ہے۔ تو میر ہے جم م جوانسان زمین ہے دومر ہے۔ میاد ہے پہنائی ہونے ہے جم وہ رہ جائیں گے دو ذمین پر اپنے بی باتھوں ہوا دور ہے گئے زند ور ہے ہے نہی وسائل پر ماتم کریں۔ خدا ہے دوئے بیشے پانی کی دعا کی مائٹ کی طرف بھی نئی زندگی اپنا دفت کیوں پر باد کر رہے۔ یا ن کے بارے میں موق کرکا کات کی طرف بھی نئی زندگی اپنا دفت کیوں پر باد کر ہے۔ یا گئی آتان پر امید لگائے لوگوں کے بارے میں شجیدگی ہے کوں سوچ جم میرے محتم ماب زندگی کی محرب میں اپنی کی اس موجع جم میں میں اپنی کا ایسان کی محرب میں اپنی کی میں موجع جم میں ایسان کی محد ہوں کا آناز ہونے جا رہا ہے۔ کہائی کا میں دل کی محرب کی اولیت، افغالیت پر زور دیا ہے۔ ساؤی کا اور اے۔ ساؤی کا دور دیا ہے۔ ساؤی کا دور دیا ہے۔ ساؤی کا دور کے گئاتان و کہتے ہوئے بات دوک کر بندا اور کھر انسی کے اگر کے دول باتوں کی اولیت، افغالیت پر زور دیا ہے۔ ساور کھر انسی کی اولیت کی اولیت کی دوک کر بندا اور کھر انسی کی اور کے گئاتان و کہتے ہوئے بات دوک کر بندا اور کھر انسی کے انسی کی لیسٹ میں آ دے ہیں۔

"وو .....درامن .... اگو هے کا نشان زیک زندگی کا استفارہ ہے۔ بیانتان اپن قطعی واقعی واقعی واقعی کا نتات کا خدا ہے اورا ہے خار بی خدا کی اب نی ورت نیس رتی۔ وہ خار بی خدا پائیسویں صدی کے اختیام کی اپنے کا ورآخر میں گئر م جی صاحب آپ اگر فیما نیس کر نے والے تو صرف اعلان بی فرماوی کے آپیسویں صدی کو و کھتے ، ختے ، سوچے اور اولیے خدا کی آخری صدی قرار ویا جاتا ہے اعلان بی فرماوی کے بعد فیمار اگر آ جان ہے از ما ہے وعد الت پہلے کی آسان پرازی کوری ہے اور کی جنے کے اور کا بی اور کا کری ہے گئے کے اور کا بیان کا رہے تھے کی سوی دیا ہے ان ہے ان میں کی از گشت ہے تھے ہوا سال اور کنگ تا از لیے جیسے کو سوی دیا ہے ۔ تیجے کی اور کا ہے ۔ تیجے کی اور کا ہے ۔ تیجے کی سوی دیا ہے۔ تیجے کی اور کا ہے۔ تیجے کی اور کا ہے۔ تیجے کی اور کا ہے ہے کہ سوی دیا ہے۔ تیجے کی اور کا ہے ہیں کے درمیان می معز ف ارتبا شریحر کی مشائی و ہے دی ہے۔

" آرڈر سسآرڈر سسآرڈر سن" جے کی جرائی آواز کے ساتھ مقد سے کا کرب آنسو بن کر آس کی آگھوں سے تھک رہا ہے۔ جے اپنے اندر کے تینج کا تو ڈرو کتے اور تو دی قابو یا تے ہوئے والے لگا ہے۔

"وونوں فریقین نے دراس کا کام ہے وہ یوے قدیم وکوں کی نشا نہ تک کی ہے، ایک زمین سے جزے دکھوں کا کرب اور دومرا آسان ہے جزے دکھوں کا عذاب، اور بھی فلائی عدالت جی چیش کے گئے مقد سے کا بنیا دی گئی ہیں کر ساسنے آیا ہے۔ زبین و کھوندا کی موجود کی کے اقراد شریقر ارپاتے ہیں اور آسانی وکھ ضدا کی کا نشاہ ہیں ہوجود گی کا انکارا ورانسان کوی اثر ف الکا کام یا نے کا اظہار مجما گیا ہے۔ کہائی اور کہائی کار کا خات ہی کہ حریاتی دلائل بھی اپنی اور کہائی میں اور دونوں فریقین کے حیاتی دلائل بھی اپنی اپنی جگدا ہمیت کار کا کتا تھ سے کی کار روائی اسپندا افتحام کو بھی اور اب کہائی اور کہائی کا دستد سے کے فیلے سے آگاہ کے جا کی گئی ہوجود، عاتب جبوری، کہائی یا کہائی کا دستد سے کے فیلے سے آگاہ کے جا کی گئی ہوگئی اور اب کہائی کا درکے تن جس اتھ آفتا کرا پٹا شاریاتی فیلے ساقر ایک کا درکے تن جس اتھ آفتا کرا پٹا شاریاتی فیلے معاور قریا کی گئی ہے۔ آگاہ فیلے مادور قریا کی ہے۔ آگاہ فیلے مادور قریا کی ہے۔ آگاہ فیلے مادور قریا کی ہے۔ آگاہ کی مادور قریا کی ہے۔ آگاہ فیلے مادور قریا کی ہے۔ آگاہ فیلے مادور قریا کی ہے۔ آگاہ کی ہے۔ آگاہ فیلے مادور قریا کی ہے۔ آگاہ کی ہوری کی ہے۔ آگاہ کی ہے۔ آ

ج کابیان تم ہوتے ہی خان کر سیوں پر مغاہا نہ سر کوشیوں کی تضر بغمر جند لمحے منائی دی اور پھر غائب جیوری نے عائب ہاتھ اُ ٹھا کرعا لباکسی ایک کے فن میں فیصل بھی کر دیا ہے۔

## خاک زادے (1)

رات کتی کالی اور وحشت ما ک ہے۔ اروگر و مجلے ہوئے عمر رہیر ہ تھنی ٹا خول والے ورفتوں سے جمولے جولتی چگاڑروں کی جیکھی آ واز ماحول کی ویبت میں مزید اضافہ کر رہی ہیں، پہاڑی واحلوان پر پھر وال سے بنائے گئا اس کے گھر ہے تھوڑے فاصلے پر ہینچا دیا نے کول کا چلو بھر بہتا پائی انکھاییاں کرنا شال مغرب سے جنوب کی جانب بن کی آ بھتی سے بہدرہا ہے۔ گھپ اندجر اجواس کے اندر بھی تھا اور باہر بھی واس کے والے کا فاریت سے لیر بر کر دہاتھا۔

 آ کھون کو ٹیر وکر رہی ہے۔ شابی اب آسان سے پہلے کی کہان کا ماضی کا حصہ ہوا اور اب بدنوٹ ہو اس طاعت کھون کو ٹیا ہو تو گھراس کی بدروش کیا ہے؟ آس نے اپنے آپ سے ہوال کیا اور دومرے می لیے جواب حاضہ تفار میں کھر گیا ہو تو گھراس کی بدروش کیا ہے؟ آس نے اپنے آپ ما ہوا ور بدروش کا اس ستارے تک لیے سفر حاضہ تفار میں وقت روا ہی ہو گی ہو جب بھی انبان چھل کی شکل میں گھر سے سندروں میں پائی سے انگیلیاں کر مہاہو۔
اور اپ جب بدروش جو تک کھی ہو جب بھی انبان چھل کی شکل میں گھر سے سندروں میں پائی سے انگیلیاں کر مہاہو۔
اور اپ جب بدروش جو تک کھی ہو تا روسوروم ہو چکا ہو۔ آس نے سوچا اس اندھر کی رات میں جھے نظر آئے والے بہت سے ستارے اس کیفیت طاری آئے والے بہت سے ستارے اس کیفیت طاری می کیفیت طاری می گئی کہا جو اس کے اس جو انہ کی اور نہ می گئی رفت وجوکا و جا ہے۔ اس بھی ارتبار وقت وجوکا و جا ہے ۔ اس بھی ارتبار کے ہوئے اور نہ اگر روشن کی رفتار سے مقابلہ کر کئی تو سارے والے شم ہو جاتے۔ وقت لا گئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ اس می کے ہوئے اور نہ ہونے کی تو جاتے۔ وقت لا گئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کان می زبان کی دئیل ہے۔

منظاخ بہاڑوں کے پھے حسوں میں کی کے تھے لگ بچے ہیں اور فوش حال کمر انوں تک بکل کی سپلائی میں بھی بھی ہے۔ ژوب سے کلا بی تک کے علاقے میں مؤک کے ساتھ ساتھ چند مقامات برفو تی کیمپ بھی

(r)

ا و ب کے شال مفر ب میں وزم ی آبال آباد ہیں، جنوب کی جانب کا بی تک کے عال قول میں گذا ہور اور استفاد کی آبائی کا فرکا نہ ہے۔ ہمر اتعلق انتظار کی تھیلے کا ایک ویلی مثلہ بیدا ہوتو ہے لیک کا انتظام یہ ہم ترین رہ حاصل ہے۔ عال ق میں کوئی ہی مثلہ بیدا ہوتو ہے لیک کا انتظام یہ ہم سے بی رابلہ کرتی ہے ہیں ہے جہ سے اور کے میں رہ اللہ کی میں ہمائے بیدا ہوتو ہے گئے ہے۔ ہم سے میں رابلہ کرتی ہے ہم سے والد کی میں بہاڑی کے مقد میں واقع مختل وادی کے بکہ صصی کہ محت میں کہ ہمت ہیں استحاب کا انتظام یہ ہم سے بی رابلہ کرتی ہے ہم سے اور کے این میں اس بیا وی کے اور کے این میں اس بیا ہوئے کا اور کی استحاب کو انتخاب کا انتظام کی میں اس کا دھ کر کے ان کے اور لو ہے کی تا دول کا جال بن دیا جاتا ہے اور انتخاب کی تو استحاب کی بیا ہے ہم انتخاب کی تو استحاب کی تو استحاب کی تعلق انتخاب کے انتخاب کی تعلق انتخابی کی تعلق انتخابی کی تعلق انتخابی کی تعلق انتخاب کی تعلق کی تعلق انتخابی کی تعلق انتخابی کی تعلق انتخابی کی تعلق انتخابی کی تعلق انکٹ کے دول کی تعلق انکٹ کے دیا تھی تعلق کی تعلق انکٹ کی تعلق انکٹ کی تعلق انکٹ کی تعلق انکٹ کی تعلق کی تع

وا خلال آیا۔ بہاں بھی جھے بوش کے کین کی دیشت ہے بیٹن زود جر منا کروں میں زندگی کے جارتی سال ہے بہر کرنے بڑے۔ میں فرجی بھی بھی دی سال ہے کہا وہ جو بھی میں دی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہیں دی سال ہے کہا وہ جو مرشر میں گرار چکا تھا البین میر ہا تدر کا قبائی منظونی فلی شر پوری طرح زندہ تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے بہاڑی گاؤں وائیں اوت جاؤں البین نازے شیروں کے دروازے آنے والوں کے لیے کو لیا ور میں اپنے بہاڑی گاؤں وائیں اوت جاؤں البین نازے شیروں کے دروازے آنے والوں کے لیے کو لیا ور البین چانے والوں کے لیے بہروتے ہیں۔ لیکن ناز میں اپنے بہاڑی گاؤں کو بھول تیں چانے البیدل دہا تھا اور میرے والد کا اصرار تھا کہ بین بھی جوئے زیائے اور با حول کے ساتھ چلنے کے لیے مزید تھیم حاصل اور میرے والد کا اصرار تھا کہ بین بی اے میں نہر کم آئے تھے اور پونیورٹی میں وا خلد دھوا ر تھا ۔ والد صاحب کے میا نے البین کو بھی اور پونیورٹی میں وا خلد دھوا ر تھا۔ والد صاحب نے ملائے کے چہر میں ایک میں وار خلد میا ہوا ہوں میں میرے نے ملائے کا میکن کو بھی میں وار خلا می اس میں نہر کی اس میں نہر کی البین کو بھی اور کی خوال میں دیا ہوئی ہوئی اور البین کی شعبہ سیا سیاست میں میرے والے کا انتظام کر دیا ہوئی کر بی میں دی ہوئی ہوئی اور کی کے شعبہ سیا سیاست میں میرے والے کا انتظام کر دیا ہوئی کی دیا ہے میں نظر میں وار میں دی ہوئی ہوئی اور کیکھوئی ہوئیا۔

#### (F)

اور پرائے کی جنگ ---سمامران اور غیر سامران کی جنگ ---لینن سامران تو نے کا نمائندہ ہے اور غیر سامران پرائے کا بچاری تو بھر کے کون ہے؟ اس کی بھر میں بھر بھر کے اور نہ پرانا کے برو ہے میں جنگ فرز برانا ہے۔ بھر اور نہ پرانا کے برو ہے میں جنگ فرز برانا ہے۔ سالا مسئلہ و سائل پر بھنے اور لوٹ مارکا ہے ۔ پھر ووجو پہنے لگا کہ ان دونوں نے اس کے والمن کو جنگ کا میدان کیوں بنایا ہے ۔ پائی بھیر فرطوان کی طرف بہتا ہے اور اس کے وطن کی تجذبی اور معیشت و علوان پر سے دیا ہے۔ بھران برانا ہے ۔ بھران اور معیشت و علوان پر سے دیا ہے۔ بھران برانا ہے۔ بھران برانا ہے۔ بھران اور معیشت و علوان پر سے دیا ہے۔ بھران اور معیشت و علوان پر سے دیا ہے۔ بھران اور معیشت و علوان پر سے دیا ہے۔ بھران برانا ہے۔ بھران اور معیشت و علوان پر بی بہر ہا ہے۔ بھران برانا ہے۔ بھران برانا ہے۔ بھرانان پر بی بہر ہا ہے۔

بنوں پو بندورتی کینے کوا کے سرکاری پوندورتی تھی کینی اس کا ماحل کی ویٹی درسہ سے ملتا جاتا تھا۔ ہر کا اس دوم میں درمیان پر دوہ جس کے بیک طرف او کیاں شخصی اور دومری جانب او کے برا بھان ہوئے ۔ کا اس فتم ہوتی او اور کے پہلے کا اس روم سے جاہرا نے بھاراؤ کیاں اورا فریش پر ویٹسر سراہدار بیس ہیں جا روں طرف تھی ہم ہیں گاری کے پہلے کا اس روم سے جاہرا نے کو کو کی کوئی کی اجاز ہے ڈیش تھی ۔ کینٹین آوا لگ الگ تھی لا ہمریری کو بھی دومسوں میں بانٹ رکھا تھا مساری بیندورتی میں اسلامی جھائی اسلامی بہنوں کی مخاطب مامور ھے ۔ اس تعنی زووہا حول میں بل شرکو بخت و حصت ہوتی تھی ساس سے کھلا احول تو اس کے اپنے علاقے کا تھا گرا ہے تو وہاں بھی وزیری بھائی نوی کے ساتھا و کہنا ہوتی تھا اور کا کے کا اس کا تھا گرا ہے تو وہاں بھی وزیری بھائی نوی کے ساتھا و کہنا ہولی تو اس کے اپنے مادور کے بھائی اور کا جائی ہوگئی اس کے اس میں کھائی ہوگئی اس کے اس میں ہوگئی ہوگئی کہنا میں گوئی ہوگئی اس کے اس میں ہوگئی ہوگئی کہنا میں گوئی ہوگئی ہوگئی کہنا ہوگئی ہو

اس منن زواور وحشت بھر ہے ہے نور کی جیل کے ماحول کے با وجود ووا پی ایک کلاس فیوشری کی جو شاخون کی تعلیم فیوشری کی گئی ہو نے میں کا میا ہے ہوگیا۔ دونوں کی دا و درم یہ جی تو انھوں نے مافور کی ہے بار ملاقات کے مواقع نکال لیے و و کلامزشم ہوتے ہی بار کیا دی ہے فور کی کے تید فانے سے قراد مامن کر کے بشرک بازاروں میں اکٹے کھو سے جلے جاتے بشری کل نے فتا ہا و درحا ہوتا ہے اور فی شیر مامن کر کے بشرک بازاروں میں اکٹے کھو سے جلے جاتے بشری کل نے فتا ہا اور حاموتا ہے اور فی شیر نے اپنا صلیم بر حشہدی بازی ہو تی اور الکھوں پر سیاہ جشے کی حالے ہوئے کی وہ کی دو کی درمیا نے در ہے کے بول میں کہا کھانے جا کہتے اور گھنٹوں بینے اور اور اور کی با کتے درجے ہیں ان کی دو تی ان کی دو تی بات کی دو تی دو مرید تو تی ہو مرید تو تی ہو اور یہ تو تی میں باتھ دندگی بنانے کے دھرے وقید ہونے گئے ان کا خیال تھا کہ بین درش سے فارش ہونے میں وہ مرید تو تی ہو مرید تو تی ہو اور یہ تو تی ہوالد ہیں پر دیا ؤ ڈال کر کی دو مرے برے میں دو مرید تو تی ہو مرید تو تی ہو مارید تو تو ہو دو الدین پر دیا ؤ ڈال کر کی دو مرے بردے میں وہ مرید تو تو کی کی اور

بینوری من مم فل می داخلہ لے اس مے۔

البحى على شيرا يم ال مساسات من سال دوئم كما تشآمي مراحل من تها كه ايك دن اس كم ياب كا كارند وخاص أب كاؤل المحالة عجمية وهمكا أس في شركوبتا إكراس كواب كالنقال بوكياب أے فوراً اس کے ساتھ واپس گاؤں جا ا ہوگا۔ بنی شیر ساری صورت حال جان کر پر بٹان ہوگیا اور پھر کسی کو اطلاح کے بغیری آئے والے کے ساتھ گاؤں رواند ہوگا۔ اس کے باب کانٹی اینے ساتھ جیب لاؤ تھاک المحين كاؤن ينج من كن وشواري كاسامنا ندكرها يز ب-شام ذهلند يقبل وه وونون فتي كند راردكر وي علاقے کے لوگ اور تبیلے کے تمام افر او کے ساتھ ساتھ سب ازین وا قارب بھی تی ہوسکے ہے، جنازہ تیارتھا۔ بس اس کی آمد کا تظار تعاورات بیازی گاؤں کھاؤ ہر کوئی آے پُرسرویے لگا۔ ووسب سے مرجمکا کے اتا ہوا جادی جادی ایمی جان جمز ا کرا ہے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب جورتی بین کر رہی تھیں۔ أے و كھتے ي آس کی باب وحال میں بارتی ہوئی اس کی جاتے ہوجی اوراس سے لیت کر بلتد آواز میں روئے گی۔اس نے باب کوولاسا ویا وراین آنسوآ محصول سے جملائے بغیری اندری اندرملق میں آنا ریے کرو ومرد دانا .... قیاتی مرد .... جو مجی ووسروں کے سامنے رویانیس کرتے اور واقو سر دار کا بیٹا تھا جس کا آنسو بہانا اس کی قبائی اور خاندانی روایا معد کے خلاف آنیا۔ ووہاں کو دلا سادے کر باہر مردوں میں میت کے باس آ تم یا میت کے مند سے سليد جا وراكث كري بحرك باب كري مراح د يكها كرياس كے ليے باب كا آخرى ديرارتها و وكي منت رم ساوھے کھڑا رہااور پھر ہدرسہ کے مولوی صاحب آ محرز ھے مانھوں نے اس کے کندھوں یہ ہاتھ رکھ کر ولاسہ و بے ہوئے کہا " بس طدا کو بھی منظور تھا ہے وواجی حیل ونیاش جا آتیا جہاں ہم سب کو کھی ایک دن جانا ہے" اورانمون نے آ مے ہن ماکر میت کاچر وکفن کی جا درے دھانے دیا۔

ا كبر" كى آ دا زبلند كى اور پھر كيمشت سب نے فضا عن كلاشكوں كے برست داغ كرم حدم كوڑان مختيدت وَيْنَ كِيا كِيون كِياز بِكِ مُعْنَى صاحب كے كبنے كے مطابق و دانند كے بز رگ ترين بندے بخوں نے اپنی زمين عن ہے ایک نيل درسر تنجير كرنے كے ليے حمايت كيا تھا۔

لد فین کی رمومات بین سلنی الریانتے ہے اوا ہو چکیں آؤ سب مرنے والے کے گھر کی الرف ہولیے جہاں پرسہ وارون کے لیے گئی پہاڑی بکرے اور دیتے والے کر کے کھانا تیار کیا گیا تھا۔ سب نے اپنی اپنی من اور استفاعت کے مطابق کھانا تناول کیا ورمزحوم کے اکلوتے بینے ٹی ٹیرے تھو بی سلام لیتے ہوئے اپنے اپنے بہروں کی طرف روا نہ ہوگئے۔

شام ڈھلے اُس کی آگھ کھی وہ فاموثی ہے جا کر ہاں کے پاس جیڈ کیا ۔ تھوڑی دیر فاموش دہنے کے اعداس کے ماتھ پر ہاتھ درکھے جیٹی تھی اور فاموش دہنے کے اعداس کے پاس جیڈ کیا ۔ تھوڑی دیر فاموش دہنے کے اعداس کے مدے کرکے مدے کرکے مدے کرکے مدونوں کو انسان کی مال نے ہمت کرکے مدونوں کو جنونوں کو جنونوں کی جانے اور اس کی مال نے ہمت کرکے اسے ہونوں کو کہنٹ وی کے جوزوں کی جانے اسے ہونوں کو کہنٹ وی کے جوزوں کی اسے مال با ب کا مدیکر اور کی اسے مال با ب کے مال مدیکر اور کی اسے مال با ب کے مال مدیکر اور کی اسے مال با ب کے مال منا وی آدونوں کے دائن میں روکر قبلے کی خدمت کرے گا'۔ وہال کا مدیکرا روائی ۔ وہ کمی اسے مال با ب

الموجيلال!"

می بونی قراق اس کی ال اے جگانے کے لیے آئی قو وہ پہلے سے بی جا گ رہا تھا۔ ال نے اس کے مریر بیارے ہاتھ چگرتے ہوئے کہا '' خلی شیرتم اب بنا ہے ہو گئے ہو۔ ابتم شادی کر لوظی شیر نے مال کو کا طب کرتے ہوئے بنزی پیزاری ہے جواب ویا۔''مال پہلے عدر سول اور دہشت گر دی

كى جنك فتم بول إيري عرب كى جنك كاسوجول كا

\*\*\*

# ''بارہ ہانوے'' کارجیم بخش

محسی بھی گاؤں کا بیاس کا پہلامر کا ری دورہ تھا۔ وقتر کیا حکامات کے مطابق آے پیک ٹر آمیورٹ بینی بس میں جاماح ریاتھا۔

اگر چرا نے اپناسامان پیک کرنے میں زیادہ وافت ٹیس لگا گرچھوٹی چھوٹی چیز وں کوڈ هواڑنے وا کھا کر نے کی وہرے ووڈ ٹی تھکا وہ مصوص کررہا تھا۔ بیڈر آتے ہی اس نے سائیڈ ٹیمل پر رکھی ہوئی کھڑی ا شائی اور الارم بیٹ کرتے ہوئے بیدی ہے کہا:

"الماب بقم جرب أخرباد كي الا"

" تى شراغم جا دُن كى اور تهين كى أشادول كى \_"

" مجھے وہاں اپنا سیل ٹون Off رکھنے کو کہا گیا ہے کیلن اوھر جس گیسٹ باؤس میں جھے تغیر ا ہے اُس کا ما م ، پید اور ٹون نمبر میں نے ایک چٹ پر لکھ دیا ہے ، یہ چٹ تمہاری ڈرینگ ٹیمل کی دراز میں رکھی ہے۔"

\* الميني إلى عن رابط مكن تيم ....؟ \*

" بال امر كارى مجورى ب---"

"Well" شکرے تہاراہ Tour میں کام اب رے۔"

ا گلے دن جب و وال رق او مہنچاتو بس رواندہ و نے علی جی ضف کھند باتی تھا۔ آے اپنا بھین یا و آھیا ۔ بھین عین آس نے اسی طرح کی مندوائی راکٹ بسول کو دیکھاتھا۔ باران کی آواز پر وہ چونکا ۔ آس نے کنڈیلا کو ممامان دیے ہوئے تاکید کی و واسے احتیاط ہے رکھے۔ اب ووائی میٹ پر آگر جیٹھ گیا۔

ڈرائیوررجیم بھش سے ابتدائی کنتھو کے دوران ہی آے انداز وہو گیا کہ وہا یک ڈین اور ٹوٹن طبخ انسان ہے جس کے ساتھ سفر ٹوٹن کوارگز رے گا۔

الس تيزى ال آ كى الرف يو مدى تى شيرى آبادى يهد يكهده كا ووادلا

"أوهر كاذل على كيماموسم يه؟"

"موسم بهدا چاہ صاحب بہار آئی ہوئی ہے۔"

"تناب كفطراك بمازى مزب-"

" تی صاحب تی اختطر ما ک روٹ آؤے گرا دھر کے ڈوائیور بھی بڑے ساہر ما متنا ڈوائیور ہیں۔" " رجم بھٹی! ہیں نے کی تئم کے بھاڑ دیکھیا وران سب تیںا کیک فاص شش محسوں کی۔۔۔"

" بی صاحب بی از داسوی بیاز ندیو تر آقاتی خوب صورت دا دیال کیال سے آتی ہے اوقو زین کا دیا ہے۔ بیا اوقو زین ہیں کی شان میں صاحب ابار شوں کے بعد تو ان کا روپ دیکھنے دالا ہوتا ہے۔ ان بیا ڈول کی بہت ہمری ہیں میا حب ابیہ ہمیں ہمارے آبا وَ العبد اوکی یا دولاتے ہیں ۔ ہمارے دا دارا نے انھیں دیکھا ، آت ہم بھی انھیں دیکھا ، آت ہم بھی انھیں دیکھا ، آت ہم بھی انھیں دیکھا ان ہم بھی ہوں ، افر شتوں کو دیکھا ان کا برنا مقام ہے میا حب ابیر بھاڑ برنے یا کے بورتے ہیں میا حب!"

اوردهم بلش کی باش برمازوں نے س کین و دواقع مسکرا رہے ہے۔

" تم تحیک کہتے ہور جیم بخش ایما زیب مقدی ہیں۔"

را کت بس اب بیاڑوں کے دائمن میں پھی ہوئی سڑ کے یہ دوڑ ری تھی۔ وہ چھوتے ہیا ہے جس گاؤں کو ویکنا کو ساجاتا۔ اے ہر گاؤں ہر کمر بیاں کا جیسے و دینایا نہ تمیا ہو بلکہ زمین سے آگ آباہو۔

ان کروں کی اس زمیں میں بنیا دیں تیں جزیں ہوں گی اس فرسونیا ۔

رجم بنش کے کھا نے پر ووچ نکاتو رجم بنش نے اس کی طرف و کھتے ہوئے کہا:

"ا کلے گاؤں میں ہم کھانے والے کے لیے زکیس کے۔ یہاں کا کھانا بھی صاحب! آپ کو جیشہ باد رے گا۔"

اس نے سکراتے ہوئے ایک نظر رہم بخش کو دیکھا اور بس سے باہر کے منظروں میں کو کہا۔

مڑک کے دونوں طرف وُورتک بھیلے ہوئے کھیت ،اہلہاتی ضلیں اوران یں کھڑے فوب صورت ورخت صدیوں پڑانے بہاڑ مقدیاں ، مالے ، پھول وُورکین پچھاکا دکا گھر ، پپ ڈیڈیا ںاوران ال کھاتی ہوئی یک ڈیڈیوں کی را زوں بھری جک ۔۔۔۔

وادی پی برطرف دُوردُ ورتک کُسی پیمیلا ہوا تھا اور و اسوین رہا تھا کر اتن حسین بھیوں کے لوگ اوران کے جذیبے کننے توب صورت ہوں گے۔ وواس وادی کے آخری گاؤں پی واقل ہو ئے تو رہیم بخش نے بس کی رفآر کم کردی۔ گاؤں پی آس کی جان بھیان کے لوگ اے سلام کرتے تو ووکی کوہا تھ کے شارے سے تو کی کوہاری بھا کر جواب ویتا۔ ہوگی آئیا تو رہیم بخش نے بس ایک طرف کھڑی کردی۔

" آینے صاحب! آپ کوکھا ما کھا کی ۔" رجیم بخش نے سیت سے آٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی رجیم بخش کے ساتھ بٹس سے پنچانز اسے کی کے لازموں نے رجیم بخش کوگیر زیاتوان سے ملام ڈھا کے بعد رحیم بخش نے کنٹر نیڈ کواسے پائی بلایا ۔

" إلى الرائر المائد رجا كرنوراحم الدركين علي عليس ماف تم ي وساور ساتوش بيازيمي كاث

الماء علاما حبراته بين كُنْ كُرنات."

" تی اچھا اُستادی!" بالے نے کہااور ہوئی کے کچن کی طرف جل دیا۔ ہوئی کے ساتھ ہوئی کے ملازم راکٹ بس کو ہزیت شوق اور محنت کے ساتھ صاف کر رہے تھے۔ وہ جہاں جیٹھے تھے وہاں ویوا در لکھا ہوا تھا۔

" ست بهم الله .. بي آيا ب أو ب "

النوزي در بعد كمانا آئيا ينفزا بوا كوشت مرا كروان موتك كي دال \_\_\_\_

"رجيم بعش ايس بيكها المبحى شايول سكون كاله بيرة القد جيهاس كا وَل كي طرف تعيني كا" أس في كماء رجيم بعش مسكرار باتفال

"البن الل سال محمادا مزاكد كفتكا ب-"

رحیم بخش نے دوبار وسنے تک سنجائے ہوئے کہا۔

وی برطرف بریالی المجھوٹے بڑے پہاڑ اندیال نالے اور صاف نیلا آسان ۔۔۔۔ بس بہت تیز بھا گے ری تھی۔ ایک بہت بڑے بہاڑ کاطواف کرتی ہوئی سڑکے سے گزرتے ہوئے اس نے رحیم بخش سے بع جھا۔

"رجيم بخش القم في البحي تك مقايا تمين تمهارا النا كون ساكا وك ب-"

"جهال آپ نے اُڑ یا ہواں ہے تھوڑا آ کے۔۔۔ چھوٹا سا کاؤں ہے ما حب!"

اب أس في ريم يكش كومزيد كريد تريد عن يوسع جما:

" تبارے یوی بے جی وین گاؤں عل ہوتے میں کیا؟"

" الله على الما حب المهم إلى يوى و شهر على رج إلى "

تمودی دیری خاموش کے بعد جب رہم پیش ایک دوخطریا کے مود ہو گیا تو ہوا اصاحب الجی جہاں اسے جم نے کھایا کھایا ، بہت پہلے عن اس کا وَل عن ایک با داملہ لے کرا یا تھا ۔ اُس وقت بہت بھی جمی ہی اس لیے بواکرتی تھیں ۔ اوکی والوں کے کھرے تھودی وور ہی کھڑی ۔ انجی دیرے گرم ہو گیا تھا ۔ قر جی کھرے پائی لیے گیا تو ہی ما دی ہا گیا دہا ۔ قد یختر ہے ہے لیے گیا تو ہی ما دی ہا گیا دہا ۔ قد یختر ہے ہا گیا دہا ۔ قد یختر ہے ہا ما دی ایک ہونے والوں کے کھودنوں ما دی ایس نے یوی مالی ہو گیا ۔ اُس والدی اُل کی کو بیا و کر لے آیا ۔ تا دی کے کھودنوں ما دی ایس نے یوی مشکلوں ہے با ذی آخر جیت ٹی اور عی آس اور کی کو بیا و کر لے آیا ۔ تا دی کے کھودنوں بعد می میں اے میر ہا نے کے لیے تھر پہندا آگیا اور عی گا والی می مود کر اُل اور کی گا والی بھودی میں اُل بعد اللہ نے این کرم کیا ۔ اب ہما ما میں ہو ہوا ہو ہے جا دو سائل بعد اللہ نے اپنا کرم کیا ۔ اب ہما ما حب اور می کی تو وہ ہو ہے کھونا ہوتا ہو ا

ورند اتن آسانی سے بیر کر ونیس کھنتی ہاں! وحا گانوٹ جاتا ہے۔ "اور یہ کہتے می رحیم بخش ایک خطر ماک وحلوانی موڑین کی آسانی سے کاٹ ٹیا تو و واولا:

" رحيم بخش! مجراتو بها بحل سے خوب نيو رنگ ہوگى!"

"إر عانون اخطراكموزمز قى بوفى اباكي قدادى ين داهل بورى تحى -

" بس صاحب ب ارئ منزل قریب ہے ۔"رجم بخش نے ایک بہت یا ے گاؤں کی آبادی میں اور کی میں اور کی میں واقل ہوئے میں واقل ہوئے ہوئے کیا۔

وہ بہت توش تھا کہ اُے اس تو بصورت وادی میں پکھودن گزار نے کاموقع میں آیا۔ بس رک گیا قا رہے بخش کے ساتھ وو کی بس سے از اسا لے کنڈ یکٹر نے اسے اس کا سامان لاکر دیا۔ گیسٹ ہاؤی میں اس کے آنے کی اطلان می بود کی میکی میکی سرکاری لوگ سے لینے کے لیے لادی اڈس یو آئے ہوئے تھے۔ اس نے رہیم بخش کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس کی بہت تو بیٹ کی ۔ وہ گیسٹ ہاؤی جانے کے لیے جیب میں جیلئے بورے کی کہ رہا تھا۔ 'ارجیم بخش میں حمیری ورتہاری'' یا رہا تو سے'' کہا ورکھوں گا۔''

کھانے وقیر و کے افدرات کو جب دوائے کرے میں سوئے کے لیے گیا تواسے کر کا بیڈروم یاد

اسلیا ۔۔۔ جیسے ابھی تا یا ہا اور دوائل ہوگی ۔ اس ہے کوئی بات کر ہے گی ہمکرائے گی اور دیر تک مسکرائی

ر ہے گی ۔ خود کو آئینے میں دیکھے گی ۔ اپنے خوب صورت بال کھولے گی ۔ جنیں ، کلپ ڈرینگ نیمل کی دراز میں

ر کھے گی اور ۔۔۔ وواجی اپنے اس خیائی منظر میں کو تھا کہ فون کی گھٹی کی آوج و تکا۔ اس نے فوراً ریسیورا ٹھایا تو

دومری افر ق ایا ہے تھی۔

"ا وه! یقین کروهی جمیار ہے ہی بارے تکن سویق ریاتھا۔"

"رہے دو فرن آق ہوئیل سفاتم ہے۔ عمد انٹی دیرے کوشش کردی تھی۔ یہ ی مشکل سے نبر طاہے۔ یجے انٹی آفرتمی ہم نے کہا تھا کرخطر ماک پیاڑی سنر ہے۔ شکرے تم نیٹریت سے تکٹی گئے۔۔۔۔ اپنا خیال رکھنا

افون كرتے رہا۔"

" باں بان میں فون کرتا رہوں گائے بھی اپنا خیال رکھنا اور سنو اشام کوالا زمد کے ساتھ" پبلک یا رکے" چلی جایا کرنا میجوز ک بہت Outing موجائے گی اور تہماری واک بھی۔"

"Well!" \_\_\_\_ ہم بھی ماں! \_\_\_\_ با اگل آزاد ندیو جاما مشکریٹ بہت کم جیا \_\_\_' اُس نے بیار بھر کی جیدگی کے ساتھ دیوی کواس کی طرف ہے" بہت کم'' کی رعایت پر شکر بد کہاا ور " بہت کم'' ہے بھی کم کا دور وکیا ۔

آئی کاائی گاؤں میں کام برحتا جا گیا۔ وہ بررات بایا ب کوٹون کرنا اور وہ اُے جلدی واپس آنے کا کہتی ۔ گیا رہ اون اور وہ اُسے جلدی واپس آنے کا کہتی ۔ گیا رہ اون ابعد اس کا کام اپنے اختیا م کو پہنچاتو ٹوراس کے دہائی میں 'ایا رہا تو ہے' کا افجن اشارے بوگیا۔ اگر 'ای رہاؤہ ہے' بہاں آئی ہے تو بالار بالارک اُن ہے ہوگیا۔ اگر 'ای نے سوچااور بغیر کی نا خیر کے الارک اُؤے گئی گیا ۔ الارک اُؤے گئی گیا ۔ الارک اُؤے گئی گیا ۔ الارک اُؤے ہی ہوگی گئی گیا ۔ الارک اُؤے گئی ہوگی گئی ہوگی گئی گیا ۔ الارک اُؤے گئی گیا ۔ الارک اُؤے ہی نہر: 1292۔ ہے۔ اواپسی پر وہ بہت ٹوش تھا ۔ پار پار جیب سے کلٹ تکال کر دیکھا۔ ہے۔ وی آئی بی گئی گیا ۔ گئی نہر: 1292۔

" كل مع بوت ي من كيست باؤس كاس كم يوجوز دون كاادرا ي كمرى طرف روان كا جہاں ڈنیا کی سب ہے اچھی عورمت امیرا بیار امیری مایا ہے بیری انتظر ہے۔'' اُس نے اسے آہے ہے کہا۔ وہ کم ہے کی کھڑ کی ہے دور تک تھلے ہوئے ہواڑی سلسلوں کو دیکھ رہا تھا اور سویق رہا تھا کہ!" ہما زوں ہے أ تعتى، زيمن ے پھوتي ان توب صورتيوں كو چھوڑ نے كا جھے كوئي ملا لي تيس تو يقيينا وو ريك جويس اينے ساتھ یمان لا لج ہوں سب رکوں ہے حسین جی ہیں۔ بھر ہے اندر کے دیگ دمیر ہے اپنے دیگ ، وہ ریگ کہ جن برآئ تک کوئی اور رنگ نہ جم سکا۔ بے شک محبت میر ہے بخت کا سب سے روشن ستا روہے ۔ ''ووور یک وہاں کھڑا ا ہے آ ہے ہے یا تھی کرنا رہا ۔ بیٹی نظر میں فطر مد کے تھی دگوں کی سر کوشیوں پیکان دھرنا رہا، سو چنا رہا ۔ وہ ہر طرف چیلی ہوئی خاموثی میں اپنے ول کی دھڑ کئوں کوئٹٹا رہا ۔ بولنا دہا۔ داست بیت گئی الدھیر احمیت عمیاتو دور کین ہے آئے والی محروں کروں کی آواز برجو نکا۔اے ایسی اپنا سامان پیک کرنا تھا۔ سے جب وہ لاری ا ڈے پہنچاتو رہیم بخش آے و کھوکر بہت توش ہوا۔ ووٹوں ایک دوسرے سے گلے لئے۔ حال احوال ہو جما۔ یا لے کنٹر بلٹ<sub>ر نے</sub> اس کا سامان کس کی جیست پر رکھا ۔ تھوڑی دیر بھدا ' یا رہا توے'' کا الجمن سنارے ہو گیا ۔ اب و وا کے اِریکر اور مانوے ایس رہم بھش کے ساتھ تھا۔ گاؤں کی سے گلیاں مندیاں عالے ، پیول ، بولے ، ورخت اور گرواں کی چھوں منڈر وال پر بیٹے ہوئے بنتے مکراتے اس کی باتوں کے مبالغظ بیکے رو گناتو ا ہے لگا جیسے و واکی ونیا جھوڑ رہا ہو۔ ایک ایکی ونیا جس تک چند دن گز ارتے کے بعد اس کے خیال میں وہ ملے سے زیادہ خوب مورت ہو آیا تھا۔ ملے بھاڑی سلمے کا بہلاموڑ، آ کے دُورتک جاتی ہوئی دُھلوائی مڑک، جس کی تخزیرا یک جیونا ساخک بیل \_\_\_رحیم بخش اورا با روبا نوے ایک ہوئے تھے سزاک کے اطراف میں

" بے شک وُنیا بہت فوب صورت ہے۔" اُس نے سوچا درا گلے تی نے وہ ایک خیال میں الجد تمیا۔ اس نے رجم بخش کی فرف و بکھا۔ سے اپنی جانب متوہہ کیا ور بولا:

"رجیم بخش! میں اپنی ہوئی ہے کہ بیشا تھا کا س مرتبہ میر اسفر خطر ما کے پہاڑی سفر ہے اور میری ہوی تب ہے ۔ اس کے پاس بختی جا وال ۔ نیلی فون پہنی و وال را رجھ ہے ۔ اس سے وعا نہیں ما نگ رہی ہے کہ میں نئے رہت ہے ۔ اس کے پاس بختی جا وال ۔ نیلی فون پہنی و وال رہا رجھ ہے ۔ کی کہتی رہی کہ بھے تہراری بہت فکر رہتی ہے ۔ خدا کر ہے تم فی رہت ہے ، اوالی آجا وار ہے ہی ہوگا؟ وہ بے جا ری تو ہر وہت ہی بہت فکر مند رہتی ہوگی ۔ ارجیم بخش کی نظر یں مراک پر جی ہوئی تھیں، وہ سکرا دہا تھا۔ یس کی رفا را کے دم کم ہوگئی۔ آگے خطر ماک مو زنگی ۔ اس کے خطر ماک مو زنگی اور جب رجیم بخش و وہو زبگی سکرا ہے ہوئے گائے آجا تو بولا:

''صاحب او مونے والے بیار محبت کی سب تصلیں و موسے کی ۔ اب تو کیس کوئی تکا بھی اگر مل جائے تو نشیمت ہے ۔ آپ کی ایش اپنی جگری میں صاحب۔ ۔ پر صاحب اپنائیں کیوں اپنا تو ان سب باتوں سے اختیار انتخار انتخار انتخار این کی اپنا تو ان سب باتوں سے اختیار انتخار انتخار انتخار کی این این تو انتخار انتخار کی این این تا ہے کہ اور شری کی است ہے ۔ کوئی کام وام دیش تھا۔ بہلا او جی سکر میں فارش بینا او جی کر راگیا ۔ اس کے بعد یوی نے چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجمنا جھوٹ اگر وی کر دیا ۔ میں نے اسے بہلا اور جی کہ ایک ایک بینا کو گئر کی این این کا این میں کہ اور جب ایک دون میں نے اسے بنا کی میں لوکل روٹ کی وی کی وی این میں کے اس کے این کو کری کی روٹ سے بی کہ دون میں نے اسے بنا کی میں لوکل روٹ کی وی میں کر فرطر ما کے بہائی ووجیت ہے ہوئی ۔

"مر کیس سب ایک جیسی ہوتی ہیں رہے !اللہ کانام لے اور لاری کی جا بیال گڑ۔ سب بن بی فی شم ہو چی ہے ۔ تو لاری بیس جائے گاتو کمر کیے جلے گا۔"

وہ پہائیس کیا کیا گئی ری اور بھی پہائیس کہاں تھویا رہا۔اٹلے دان سی سویرے بھی نے ' کہا رہا توے " کی جا بیاں پکڑیں۔مب سے پہلے ما لک کی اجازت سے اسے درکشاپ لے تمیار مکینک کودکھایا، جوجو کام نظام تھا و وسب پی مرضی سے کرایا۔ بعد بھی مروس کرائی اورا گلے دن جب ' ہا رہا توے'' کا انجن اسٹارٹ ہوا آق صاحب اوبال کھڑے سب ڈرائیورج ان رو گئے۔ تب سے ''باروبا نوے 'محرے کی ہائی ہے۔ ایک رات ہا جہاں کھڑے ہے۔ ایک رات ہا ہی ایک ہے۔ ایک رات ہا ہی ایک ہے۔ ایک ات ہا ہی ہا ہوں میر کی ہوگی گر تھو لیش نہیں ہے ما حب اور بہت خوش ہے۔ آت میر کی سب سے بین کی جمائی میر کی جمی تخوا ہے ما حب ''اور یہ کتے می رحیم بخش نے ہا اختیا را پنے موزث بھنچ کے رحیم بخش ہے۔ ''با روبا نوے'' کی جال بدل گئے۔ جسے وورجیم بخش کر جمنچو ڈری ہو تھوڈی دیر بودرجیم بخش مستعمل کیا تو وادالا:

" رجیم بخش اون سب با تو ال کے باوجود ہم ایک ساتھ درجے ہیں۔ عادے تم ، عادی خوشیال ساتھی ہوتی ہیں۔ ایک دوسر ہے کے ساتھ ہم زندگی گڑا روجے ہیں۔۔۔کیوں؟"

"اس لیے صاحب کہ ہم ایک دوسرے کے عادی ہوجائے ہیں۔ ایک سیانے کی بات ہے کہ مردا ہی ا مورت کا ایسے عادی ہوجاتا ہے جیسے ایک بچہ چوٹی کا۔"

وورجيم بلش كوديكمنا روكيا\_

'' تم بہت ذہبن بورجیم بخش النہارے یاں ہرسوال کا جواب ہے۔''

ا گلے گاؤی یک وہ کھانے کے لیے رکے۔ اب یہاں ہے شہر تک مرف دو گھنے کا سنرتھا۔ ہی وہل ہوئی ہوئی ہوئی اور وہ ہوئیا۔ لاری اؤ ہے پر رہم بخش نے اے جھنجو زا تو وہ ہوئی کہ کر اٹھ وہ ہوئی کے لیے فیز پر قابو پا مشکل ہوئیا اور وہ ہوئیا۔ لاری اؤ ہے پر رہم بخش نے اے جھنجو زا تو وہ ہو کہ کر اٹھ وہ ہوئی ۔ اس نے ایک ہا رہم خوش کو اپنے کمر کا چا اٹھ وہ ہے اس نے ایک ہا رہم خوش کو اپنے کمر کا چا سمجھائے ہوئے آنے کی ڈاو مد وی بالے گنڈ یئٹر نے سامان لا کر رکھا تو وہم بخش ہولا اسما حب ایمری کس باعد کا ہرا نہ منانا ۔ آپ کی ہوئی ہوئی ہو وہ ماری بھر جائی ہے۔ اسے ہما واسملام کہنا۔ اللہ آپ کو بہروٹر وہ کسی در کھے۔ ا

مكرجاتے ہوئے وہ تمام دائے رہیم بخش كى باتو ل برغوركرتا دبا۔ جول جول كمرقريب آربا تمااس كى

فوقی میں ایک ڈرسا شامل ہوتا جا رہا تھا۔ کال نیل کا بٹن دہا تے ہوئے اس کا ہاتھ کا نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد نا یا ب نے کیٹ کھوالاتو اے دیکھ کر ٹوٹی وٹے رہ سے اس کی آٹھیں پہٹ کئیں۔ وہ اس کے ساتھ چٹ گئے۔ تب اس کے ہوٹو میں پر فاتھا نیمسکرا بٹ کھیل گئے۔ اس نے ایک نظر صحن اور لان کی سب جی وں کو دیکھا۔ برآ جہ سے ہوتا ہوا وہ ڈوائنگ دوم میں داخل ہوا اور صو نے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس خیال سے کہا باب اس کے جو تے اٹا دیے گی۔ اس نے یا دکی ٹھیل پر دکھ دیے۔

"كياإت بيج يجد تحك كغير؟"

"إن المح ع يوت وكن د كم إن الل لي-"

" تو انھیں اتا روونا ں ۔۔۔۔۔ تم شوز اتا روائیں جہیں طبیر لاویتی ہوں "اور یہ کتے ہی نایا ب طبیر لینے ہٹی گئی۔ چرووسو پنے لگا کرآت ووٹوواس کے لیے جائے بنا کر لائے گی تحر جب نایا ب نے طازمدے جائے بنانے کا کردیا تو وومرجما ساتھیا۔ وواس کیفیت سے نکلنا جا بنا تھا۔

"ما یا ب ایسی نے تعمین بہت میں کیا ہی نے ما یا ہے کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو وہ اولی : "رہنے دو۔۔۔ بناؤ مت نوب کئی اور کے بول کے کو ہے تام ہے ہوگے ؟" ووا ب اپنے آپ کو بہنے کی حتی کوشش کرتے ہوئے بولا" بھٹی سر کاری آ دی تھا ،سر کا رنے خد مت تو کرنی تھی اور چکہ کا کیا بنا ذی ہے تھو جنت ہے ہو کرآ یا ہول۔"

نا یا ب فوراً بونی ''تبھی استنے دن لگا کرآ ہے ہو ۔ و یسے سر کا رحمین ان دنوں کا ٹی اے والی استاد اجہا و ہے گی ڈ ں؟''

> وہ کچے نہ بولا اہم مسکرا دیا۔ وہاس سے پہلے اس طرح مجھی بھی بین مسکر ایا تھا۔ بیاس کی اس طرح مہلی سکرا بہتے ہے۔

> > \*\*\*

## اشتبا ونظر

یتھے فٹ اساقد مصاف رنگ وجرے پر خشخاص کی طرح وا ذہبی کے خال خال کا لے سفید یا ل، ایکھوں برنظرى عينك اسادوت كيزے الفظوكا دهيما الدازه بياسب كوا كف أل كرعبد الباري كمبذب موف كاناثر و بے تنے یا دھرا دھر کے بھسا ہوں کو چھوڑ ، محلے میں اس سے کسی کوکوئی شکایت دیکھی ۔ بھسا ہوں کا ذکر میں نے اس لے کیا کہ اس کے کمرے اس کی بیوی ہے اڑائی کی آواز صرف ہم ودیمسایوں کو بیر مز و کرتی تھی۔ورنہ وہ بمسائل کے جملہ حقوق ہے بخولی آگا وقعا۔ شادی یامر کسکوئی موقع خدمت کا جانے ندویتا تھا۔ مجھے یا دہے جب مير ے سر كا نقال بواتو دو دان تك كمانا اس كے بال سے آيا كيا۔ محلے ميں دوتين يا اے كہن براہمي مكان تيل سين تن \_وبال يرى واسول كى جموز إلى تعلى \_وه راسد كوجاريا يكال وال كرسوت تن \_وه جب راست کورے کئے واپس آٹا تو اپنی کار کی بتیاں گل کا موز مزے تک اس لیے گل کرویتا کہ بیڈ لائنس کی تیز روشی سوئے ہووں کی نیند میں طلل ندوالے ۔اس کی ویہ سے ایک یا راند جری محلی میں اس کی گاڑی ویوارے بھی رگڑ کھا گئی تھی گے جرہس کا پیمعمول جاری رہا۔وہ ان ٹیری وا سوں کو بھی اس محظے کے یا ی مجھتا اور ان کے آرام کا بھی دیکر محفے داروں کی طرح خیال رکھاتھا۔ جھے اس کی سب سے بھلی بات بہ کئی تھی کراس نے محلی جس مجی بی کارکابارن شاہبایا تھا۔ الی کے گاڑی درواز سے بروک کرائز ناا در ڈورنٹل بھا نا ۔اس کے رتاس محط کے سب کارسوار کی میں داخل ہوتے ہی الم کی حو لی محد کرجو باران بر باتھ رکھتے تو اشانا محول جاتے۔ ا ایسے نئیس مزان تخص کا بی زوی کے ساتھ بیرو پر ہیرے لیے الجھن اور تجسس کا با حث تھا۔ جب ہے وواس محلے میں آئی تھی۔ آئے دن شوہر سے بیٹا اس کامعمول تھا۔ میں ایلا کے ساتھ کھل کرا ظہار بعدروی كرتے كے إوجوداس كے فاوند كى كل كرند مت : كر يحق فنى يكي إراس سے عليك مليك بحى بوئى ياس نے مجى بنى اس كى آكوين النياسية اليدكوني ميل يا والاحت ين محسوس كى حمى ما داس كر مجى آنا جانا تعاد كى بار ا کتھے کھانے کی میز رہی بیشتا ہوا۔ اس نے کبھی کوئی جے پاڑانے کے بہانے انگل کے بوروں سے میر کے س ک کوشش نیس کی تھی جیسا کہ عام طور پر لیے اور کھنے مرووں کا و تیرہ ہوتا ہے۔ مرد کتنی می جالا کی اور جا بکد تی و کھاتے ہے رہے مروی آ کھ کامیل اور اس کے ہاتھ کے کس کو حسوں کرنے میں مروے کی گنا زیا وہ حساس اور حیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بھی ووغل تومیرے ساتھ آ کرانیا وکھ پانٹی ہیں نے کئی پارکیاتھا کہ اگر نبھائییں

ساقہ گارا ہے خادند سے طان آل کے اور علیمہ کی گئی از دوائی مطابہ سے شرای کے رکی جاتی ہے کہ اور بیتین کو اپنی اور اپنی اور اپنی اپنی پہنی اور اپنی پہنی اور کی بیند کا افتیار ہو ۔ جھاس وقت بہت خدر آتا ، جب وہ کہتی ہم سے جم پر اس کا حق ہے ۔ ش پوچھتی ایر کی بیند کا افتیار ہو ۔ جھاس وقت بہت خدر آتا ، جب وہ کہتی ہم رواز اور کو اور کر کہتی ۔ اب کی کی اور پھر وہ اور اور اور کی باتی شروع کر دیتی ۔ جب وہ مرد آ دیگر کر کہتی ۔ اب کیا تا اور سے کہا کہ دویے ہے اب بیجھاس ہے البحی می ہوئے بیس وہ میں ہوئے گئی ۔ جس کن بی کن میں موہ تی کہتے ہوئی اور کھور ہے ۔ پڑی کھی ہوگر کی جاتی اور کو اربیو ہوں کی افری کی شو ہر کو مجازی ہذا جھی کی اور کھور ہے ۔ پڑی کھی ہوگر کی جاتی اور کو اربیو ہوں کی افری کے شو ہر کو مجازی ہذا جھی ہے ۔ اس کیا والم ہوئی کے شوہر کو مجازی ہذا جھی ہے ۔ اس کیا در آپ وفا ہوئی کے ایک دن جس کے اپنے میاں سے کہا۔ '' یہ کیا وفا ہوئی کے ایک فض آپ کو تی تھی اے رکھور آپ وفا کے اس میں ہے درہیں ۔ ''

مير عليال في بنس كركها-"وفاقواى كوكت إلى-"

مں نے کہا۔" آگرای کووفا کتے ہیں تو چرمیاں جھے سے ایک وفا کی امید زر کھنا۔"

ووہ اس کر ہوئے۔ "تمحارے کئے کی فروت ایک روز بھے ای روز بھین ہو آلیا گا۔ جبتم نے شریعت کا مہارا لے کرمیر ہے والدین کی خد مت سے معذرت کر دی تھی۔ اس فراد کی کہ وہ شادی کے پہلے اور کی میارا کے کرمیر کاری رہائش کا ویس خفل ہو گئے تھے۔ جبکہ والدین اوران کے دیکر چنے اور بہوویں ان کے آبان کی ایک ماتھ راتی تھی۔ آبان کی ایک میں آبان کی ایک ماتھ راتی تھی۔ آبان کی دیکر ومال گزرنے کے بعد بھی اس فضل نے بہوویں ان کے آبان میں ایک ماتھ راتی تھی۔ آبان کی میں نے کہا۔ "آب است کیدیں ور ہیں۔ است مال برائی باعد کو یا در کھا ہوا ہے۔ یہ خیال آتے تی میں نے کہا۔ "آپ است کیدیں ور ہیں۔ است مال برائی باعد آب نے آت تک دل میں رکی ہوئی ہے"

'' دل میں فیمن دمائے میں۔''فھوں نے جھےٹو کتے ہوئے اپنیا سے جاری رکھی۔''۔۔ اے کیڈنٹل کتے اور عائکہ بیٹم اکسی بات کے ردگل کوروک لیما اور آئند وکسی وقت کے لیے اٹھا رکھٹا۔ الک بات ہے۔ گر کئی کمل پر ردگل شدیتا۔ ووسری بات ۔''

" إعداد ايك على بونى الم" امارى كفتكواب جيد و بحث يم تبديل بوجكا تحى -انهون نے كہا - " كيك على إحد كيسے بونى كم بحق تم نے محسوس كيا؟"

"عراب كال على

ول میں تیں۔ میاں نے جرمج کی۔

"دا في مراد على في جد عكام ين بوع كيا-

میاں ہو ۔۔ لے۔ "وہائے میں تو ہر جی خود بخو داور اپنی مرشی ہے دائی ہے ۔ اس پر کسی کا اختیار تبل ہوتا۔ البتہ ۔۔۔ انسان کسی کو معاف کرنا جا ہے یا سے نظر انداز کس جا جاتو اس براس کا اختیار ہے۔ گریا ورکھنایا نہ رکھنا۔ بیان اٹی شعور کا انگ شعبہ ہے۔''

بياتو ين بنانا بحول ي كن كريم يدين الفيات كريوفيس إن كر جيان كي ويكر عافق عن ايك

ای راست میں کافی در بھی آ تھیں بندگر کے لین اپنی از دوائی زندگی کا دونا جی بر حتی رہی ۔ کوئی آدمی راست کا وقت ہوگا جب بھے جائی گی ۔ میں بستر سائلی ۔ برا بریس و دبیری سوچی سے بے نیاز گہری نجند سو بھری ناہ والی میر دگی کے ساتھ آگر بستر پر لیٹ گئے ۔ آئ کنتے برسوں اور مشاید زندگی میں بھی با دو میں اس اطعینان بخش پر دگی کے ساتھ ان کی ساتھ ان کے ساتھ ان کی ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی ۔ آئ کی ۔ بھی رہ اس کے ساتھ ان کی ساتھ ان کے ساتھ کے ان کی درسیان آپ کو اپنے از دوائی حالا سے بنا نے لگ گئی ۔ باتو نی سر دول کی طرح تم اکثر کو رہ نوں کی بھی بیا مائے گئی ہے درسی کا طب کو و دکرتی رہتی ہیں ۔ گر اور سے دیکھا جائے تو ایسے دوائی ان کے بیاست کے بیچے رہ وکی کی گئی تذکوئی تسکین شرور پوشیدہ اوقی ہے ۔ میر سے ساتھ کی جی ایک گوندا حساس ایسا موائد ہے ۔ ایسے میاں کے برتاؤ کا ذکر کر کے دراسمال پی از دوائی زندگی میں بھے جی ایک گوندا حساس میں میں میں میں بھی گئی ایک گوندا حساس بھر کی جائی تندگی میں بھی جی ایک گوندا حساس بھرتر کی جائی تو در با ہے ۔

ہاں توبات ہوری تھی انیلا کی ۔ پھرایک بارانیلا کی حالت زارد کھے کرمرادل ٹوبھا تو میر سے امراد پر میں میں میں میں میں میں میں میں انیلا کے خاوند ہے بات کرنے کی ہائی بھرٹی کیوں کران کی آئیس میں انہی یا واللہ تھی۔ میں نے انیلا کو بتایا تکر انیلا نے تکنی ہے منع کر دیا ۔ میر سے ذاہن میں شرقی ، وفاشعار، صابر اور معاملہ فہم ہوگی کا جو تصورتھا۔ ووجو بہوائی کی تصورتھی ۔ جو تھم کئی ہے تکر اس پر بھی معلمتن دہتی ہے، یہ موج آگر کے جلوائی سے برائی

کا مجازی خدا تو خوش ہے۔ وہ بہر حال اس کی خوشی کو مقدم رکھتی ہے۔ میں اب اس کے ساتھ خیس رسنا چاہتی ۔ یہ جملہ میں نے آت کہل بارا نیلا کے مند ہے سنا تھا۔ اس کے ماتھ پر شرب کا نا زونشا ان تھا۔ اس کے بہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو ان تماموا تھا۔ اس کے شو ہرنے آت پھرا ہے جیا تھا۔ گرآت وہ خود کہ دری تھی کہ اب کھنے ہمجھانے کا وفت اور کہا آت اس کے جیسا شکر ٹیس مجھے مجھانے کا وفت اور کہا آت اس نے میری بٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ "آت اس کا لیجہ پہلے جیسا شکر ٹیس مصیلہ تھا۔

"باتوالاتمواري بي يا" اس فاتات على بالا

" كيون" " بجي المول اور قدر ين ترب س يوجها .

" فخرانس کا ایک ڈ فرسیت تھا رای کی ایک پلیٹ گئیں صفائی کرتے ہوئے اُو ٹ گئی۔ اِس وہیں اس پر اس ڈور تھی اور کی ہارش کر دی۔ بھر سے برداشت نہ ہوا۔ جبر سے ہاتھ میں کھیے تھا میں نے اس کے ہاتھ پر اس ڈور سے ہارا کرای کی چی کا گئی ہے۔ اوار جوہر کی چی پر آئند وہا تھا افغایا تو ۔ بی گر بی ۔ وہ جھے جی سے سے دیکھوں کے تھے تھا۔ دھر میری آئی ہے تھوں سے شعط نگل دہ ہیں ۔ وہ تھوڑی ویر بعد وہ چکی کے بطیر ہا زو دہا کر ہا ہر نگل آئیا ۔ 'وہ سانس لینے کے لیے رکی ۔ تو میں نے کہا۔ '' اینا الگنا ہے تھا رہے یہ سے دان تھ ہوگئے ۔ 'وہ جوا ہے میں لیمی سانس لینے کے لیے رکی ۔ تو میں ایک ایس کے کہا ہے میں ایک سے کھا رہے یہ سے کا وقت لد آئیا ۔ اب جھے طان ال سانس کے کرآ ہت ہے ہوئی ۔ اس کے میں نے تھوں کی ۔ کون کرا ہو وہ تھ یہ جو تھا کر اب کے اوہ شایع جھے سے تو ہر واشت ہو

"المحارية والدين ؟" جيماس كي يستطق مجونة أني سن في جماء" كيا مطلب؟"

اس نے وجھے کیج میں کہا۔ 'بات یہ ہے کہ آن تک اس نے بھر ہے ساتھ جو پکوکیا ۔ اس کا ڈ مدوار میں اسے والدین کو مجھی تھی ۔ کیوں کر میری شادی کے وقت انھوں نے نکات ناسے کی جو کیل اس کے ایک میں ڈالے تھی ۔ '' وقت انھوں نے نکات ناسے کی جو کیل اس کے ایک میں ڈالے تھی ۔ ''

" لگاتی اے کی تلیل؟ میں مجھی نیس!" وہ جیب ی مجم کی باتش کر دی تھی۔ آن وہ جھے ہر اسراری لگ ری تھی میری بات من کراس نے زہر کی مسکرا بہت کے ساتھ جواب دیا۔" ورامل میر سے والدین نے میر سے ساتھواس کا لگائی نیس کیا تھا۔ ٹی کرمیر اسووا کیا تھا۔"

"سودا؟" على في إلى عدي جماء

اس نے مرا ٹباعث میں بلائے ہوئے کہا۔" ہاں ایمراحق میریا کی لا کورو پر بیش ہزار ما ہوارٹر چاوروو لا کو کے زیور ہراس کے علاو وان کاوی مرلے کا موروقی - کان مجی برستام۔"

"اچھا!" میری جرانی اور بردہ گئے۔ وہ کہری تھی۔" نٹادی کی راحہ بی اے احساس ہو آبیا تھا کہ اس نے جس کے دام زیاد ووریے جی ۔ بس اس احساس زیاں نے اے دشی بنا دیا ہے۔ وہ جب جھے دیکھتا ہے

اے محمول ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ والو کا ہوا۔" "والو کا؟ کیا پر طیال کجوار می ہو۔"

"بان دواوكاء ستامال است مبتلے ميں بياتيا تھا۔ دراصل دراصل عن شادى سے پہلے ى ۔۔۔" اس نے اپنا جملے دوورا جھوڑ دیا۔

"و وكيا وكيا سوي ليا ب-"

'' یکی کرعبر الباری سے طان تی لے لول' 'اس نے یو سے اول کیج تیں کیا۔' 'ا ب تیں اس کے ساتھ 'ٹیس رو کئی۔' اس نے یو سے تین سے اپناا را دومتا دیا۔

" وراگراس فرایداند کیاتو " میں فر قبر ارادی طور رہے جولیا۔

" کر سنگاہ کیوں ٹیش کر سنگا۔ تکائی ا سے کی ایک شق جواس کی مرضی سے شامل کی گئی وہ یہ تھی کہ ایک شق کی مرضی سے شامل کی گئی وہ یہ تھی کہ ایک پائی سال بھے وائیس کرا ایک جھے وائیس کرا ایک ہے ہے وائیس کرا ایک ہے ہے وائیس کرا ہے گئے ہیں اور سسید واقعہ چیش آگیا ۔

کی ماہ سے میر ہے واکن میں بندگی ہوئی تمام گریں ایک ایک کر کے کلی گئیں۔ میر ہے ماسے ایک مظلوم ، بے بس ماں اور وفا شعار ہوی کے بجائے ایک شاطر اور کامیاب برنس پری بیٹی ہوئی تھی۔ آف میر سے انتہاں قد راشتہا ونظر! .... وہ جب بھی بٹ کرمیر سے پاس آتی ۔ کی گئی دن تک اس پر ہونے والاظم بجھے بے بین رکھنا تھا۔ بجھے بول لگنا کہ مارے ہو ہرایک می طرق کے ہوتے ہیں ۔ اگر میرا شوہر ایسانیش آو کئی کوشر ورابیا ہوجائے گا۔ میں نے اس کی ہے ہے با کے جم سے ماکن کوشر ورابیا ہوجائے گا۔ میں نے اس کے چم سے سے انکی کوشر ورابیا ہوجائے گا۔ میں نے اس کی ہے جا کہ با تھی میں کراس کی طرف ویکھا۔ اس کے چم سے سے ایک ماکن کراس کی طرف ویکھا۔ اس کے چم سے سے انکار میکا اس کی جم سے میں انکار کیا کروگی ۔ اس نے بین سے انکار

ے کیا۔" مجھے لیس ے کا شرف ...."

آئیلا کی کہانی کوئی تی کہانی ٹیس لتھے۔ والدین کا ولا دے اس کو جنٹے اور پالنے کی قیمت کسی ٹیسی صورت میں اس کے ا میں وصول کرنا تو جمارے بسمائر ومعاشر ے کامعمول ہے۔ میں نے اس کی کہانی سن کرتا سف ہے کہا۔

معتمرا نيلاتم البالي بني كي مان جوال

ا بُلائے آ بھی ہے کیا۔" میں نے یو بٹایا ہی نہیں کہ میری بینی کاباپ کون ہے؟ بیان کر میں نے تو ر سے اس کی آ بھوں میں جمانکا۔ جھے اس سے مزید بچر پو چھنے کی نئے ورت نہیں پڑئی۔ اس کی آبھوں میں اس کا جواب صاف کھانظر آ رہاتھا۔

\*\*\*

# بر گدیمسر تاوررونی ہوئی تظم

فون کی پہلی ممنی پریس نے ریسیورا فعالیا۔"بیلو!" "کون ۔؟"دوسری طرف سے کیک سیاے نسوائی آواز نے پوجیا۔ "جان ۔!" میں نے کہا۔ "میں تم سے ملنا جا اتنی ہوں۔" " آجا کیں۔" میں نے چھوجانے بنا کہ دیلا۔

445-4-5-1

"جب تهاين"

" فحيك -" دوسرى طرف سديسيورر كان إحمال

\_\_\_\_\_

"كيايم الدرة كتي بول؟"

"ځي!"

"میں صرحت ہوں۔" اُس نے اجزی ہوئی تو بصورت انتھوں سے اپنے ام پر افتر کیا۔ اُس کے چیر سے پرا تکھیں ، شام کے در بیچے پر چراغ کی آواس لوگی الرح تھیں اور جھے شام بھیشہ سے اواس کرتی رہی ہے۔

المين موان مالمين في أعد ووسه الما

اليمن جانتي جول حبيل

من بھیلے پانچ سال سے حمیس جاتی ہوں۔

شممارے نتھوں میں ہوی طاقت ہے۔ تممارے لفظ بھے یہاں نے کرآئے ہیں انتھوں میں ہوی طاقت ہوتی ہے۔''

"بال\_!"سي اتاي كرباي\_

" تم اینے لفظوں کی طرح ہو۔ ٹوبھورت میں ہیں طاقت کا انداز انہیں ہے۔ لفظ کا کتا ت ہے اور تمما رہے اِس کا کتا تیں ہیں۔''

یں سے کفتوں کی طافت میں پی ساری کا خات سیت پہنے لگا۔ وولو نے جاری تھی۔ "زندگی میں بہنے کی باقی میل بار ہوتی میں لیکن جمیں ایسا لگنا ہے جیسے یہ پہلے ہو چکی ہیں۔ جیسے۔۔۔جیسے۔۔۔میرایباں آنا پہلی بار زیمور کیاتم نے بھی ایسا محسوس کیاہے؟"

آس نے جب بھوے ہو جماتو بھے ایسالکا جیسائی نے بھوے پہلے بھی کی بار ریسوال کیا ہے۔ ''باں۔! میرے ماتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔''

"مونا ہے۔ابیابونا ہے۔یں جس پھر کے پاس بیضا کرتی ہوں دو جھے یا تیں کرنا ہے۔جب میں انہوں کی بول دو جھے یا تیں کرنا ہے۔جب میں انہو کر جاتی ہوئی بول ہوں تو بھی جواس پھر کے ساتھ انہو کر جاتی ہوئی بھر تی جواس پھر کے ساتھ کی کر جاتی ہوں ہوئی ہوں گانا ہے جسے اس وقت سے جاتی ہو۔ تم آوا کون میں بیٹین رکھے ہو؟"ا جا کہ وہ پائی بڑارسال بچھے جا بھی۔

" بم دوجتم بر یعتین رکھتے ہیں۔ پیدائش کے بعدا ورم نے کے بعد کاچنم ۔"

ووجمع توجم سب كونظر آتے ہيں۔ ہوا ، نہ ہوا ۔ كون جانے دو سے پہلے كتے جم ہو بھے ہوں۔ يانى۔۔!۔ ملے كا؟" وو مال يس آئى۔

"بال --- كول ميل-"

" وُنيَا صرف آوازي اور آوازول كاستر بي ١٠٠٠ داورايرون يرسوار آوازي .

جے وں کوان کے جم کے باہر سے دیکھنا شروری ہوتا ہے۔ اُن کے اندر مثل جمائحی ہے۔ اور ہم نے زندگی جینا ہے تجر نیمیس کرنا۔ ہم نے اندر نیمیں جمائکنا۔

" مجمع وجود کے زاویوں سے کیوں دیکھتے ہو ۔۔۔۔؟؟ مرے لیے تم روٹ کی آگھ بن جا کجو وجو وے

بے نیا زیو تی ہے۔ جو پچکول میچانوں اورایر وؤں ہے آزادیو تی ہے۔۔۔!!'' اچا تک کمرور گذین گیا۔اس کے چیز ہے کا گوشت اُڑنے لگا اور وود کیجنے تی ویجھنے گئم بن گئی۔

"ف ورت كياب ؟" عن ما ما كك كى بكتوى الربّ كم يساول كرجيفا-

"منہ ورت! منہ ورت سے نجات کا م ہے۔" گئم کی آواز آس کے پیٹ کے خالی گنیدے کوئی ہوئی میری ما حت تک آئی تو میری بھوک مرنے گی۔

''منٹ ورست ہے کہ ہم منٹ ورتوں سے نکل جا کیں ۔ خالی ہوجا کیں ۔ خالی ہوجانا ،سب سے مشکل کام ہے۔ اور خالی ہوئے بغیرتم میں بکوچی نیس تا سکا۔

ٹروان ۔۔۔ خالی جوہا ہے ۔۔۔ اس احساس ہے بھی خالی کرتم خالی ہو۔۔۔ اور اُسی کھے تم ہجرجاتے جو۔۔۔ مسرعدے ۔۔۔ بنوتی ہے۔۔۔ اور بھی زندگی کا سب ہے ہیں اافعام ہے۔''

شراندرے خالی ہونے لگا۔۔۔سر معامیرے اندرداخل ہوری تھی۔۔۔ایک خوشی۔۔۔میرے اندر جزیں پھیلا ری تھی۔۔۔میری بھوک شنے تھی۔۔۔ کان۔۔۔دفتر۔۔۔اِ زار کرنے تھے۔۔۔اور میرے چرے کا کوشت گئے لگا۔

المتميل \_ \_ \_ 11111

میری آواز کے ارتباش ہے برگدگر پڑا ۔ کرے کا طبراُ تھ کر دیواری بنانے لگا اور دومرے کھے وہ اپنے چرے پر کوشت اُ کانے میرے سامنے آجینی۔

"كونى نظم سناك \_ بنواس وقت كى خوشى كو روك لے \_ \_ !!" إلى وو نظم سناك \_ \_ " وو ايك لو \_ \_ . \_ !!" إلى وو نظم سناك \_ \_ " وو ايك لو \_ \_ . \_ !" من ارك نظم كن إرجير ب ساته وو و كى ب \_ يسترض جانى كرتم نے كس الاقات بس اس نظم كوجتم ويا تقال كرتم نے يول لكن ب كرتم نے يول ككن ب يا يہ كائى ہے ۔ " فقال النين جھے يول لكن ب كرتم نے يول ككن ہے ۔ " ووليا تلم تم نے يول ككن ہے ۔ " ميں نے نظم شرو ب كى ؟ . "

و وا یک لوء جوایک کے کورک گیا تھا ( وقت رکھ لگا۔ بازارہ کم وہ وقتر ، ویوارین گرنے کلیس۔ اور پر گد کا در خت پھرا کئے لگا ) و وا یک لوء جوایک کے کورک گیا تھا و وا کیسان کر کر سے و دونوں کے جم کھ کی آنا رہیں ہے ۔

ریزر دیس معداؤں کے جی تران سے جم کھ کی آنا رہیں کے وہ اور اس سے جموں کو ڈھا آئی تھی و و کر سیوں پر جوابیت اور جو دہتے ، ہدو جو دہتے ہ و اور کیسانی تا اور جو ایک لیے گوز کو گیا تا اور کیسانی تا تا اور کہ دہا تھا ۔

دواکی اور کر تاری کے اور کر تاری کی کہتے ۔

کر کو وہ چہ تے ، دو کر سیوں پر وجو دجو ہے دجو دجو دجو دجو دہیں ، فوڈ جی دو جی اور و وہ کی کہتے ، کر کر سیوں پر وجو دجو ہے دجو دجو دہیں ، فوڈ جی دہیں اور وہ کی کہتے ، کر کر سیوں پر وجو دجو ہے دجو دجو دہیں ، فوڈ جی دہیں اور وہ کی کہتے ، کر کر سیوں پر وجو دجو ہے دجو دجو دہیں ، فوڈ جی دہو ہے وہ وہ ہیں کہتے کہتے ، کر کر سیوں پر وجو دہو ہے دہو دہیں ، فوڈ جی دہوں وہ وہ کہتے کہتے ۔ اور وہ کر کہتے کہتے ۔ اور وہ کر کہتے کہتے ۔ اور وہ کہتے کہتے ۔ اور وہ کہتے کہتے ۔ اور وہ کی کر ایک کر ای

نظم نے آخر کی آئی فی آؤ اوا ی نے بین کرا شروٹ کر دیا۔ اُس کی آتھوں سے دکھ بہتے لگا۔ میں نے لقم کو جب کرایا تو و واپنی آتھوں کو دلاسد ہے گی۔

"بي توقى ہے ۔۔۔ اپنے مدار على آنے كى۔۔۔ قلا كال كستركى تيارى على استر كے كى ميں اس المح كى مسر معد كولے كرجارى عول ۔"

> ووا جا مک اغد کروروازے سے اِیرٹکل گئی۔ یس نے اُسے پہلی اردیکھا تھا۔ ٹاچیس اُسے پہلے بھی ال چکا تھا۔ یس سے اُسے پہلی ہو چکا جھا تھا۔ ٹاچیس اُسے پہلے بھی ال

# وشت تنهائي

غواصورتی کی دارد واللہ رکی گاؤں کی گور ہوں کے ریکس زندگی کوأس کی تمام تر مشکلات کے باوجود زند ودلی ہے بسر کرنے پر بیتین رکھتی تھی ۔ کسی جر کوخاطر میں ندلاتے ہوئے آگے ہیز ہے جانا اورا ہے بدف کو بإليهاأس كاليان تفارا بيخترب وجوارى برواكي بغيره والي المرياتي والرياتي جاري تفي رامال كي طبيعت ماز جوتی تو نامرف ووا واروے اس کی سیوا کرتی ال کر کر کے تمام کائ بھی سنبال کیتی اور لیا کا کھانا لے کر تھیتوں میں بھی جاتی ۔اور جو بھی با کوموی کس تر ہ جاتی تو اس کے ساتھ تھیتوں میں کام کروائے گئی، بیلوں کی جوڑی کو یا مجتے جو ئے بل کی تھی مکڑتی اور چھٹل یہ سوار ہو جاتی دکیا رہاں منافے میں با ہے کی مدد کرتی ، سبزی کی کیار ہوں میں آگی ڈائٹو ہُو ٹی کوا کھاڑ کر چینگی اور بوقت نئے ورمد کیٹر ہے مار زہر چیز کتی۔ اپنی وحن میں مستاب حال من فوش سب كي خدمت به مامورالله ركى كي الركوني كمزوري في او واللوع آفاب كا فقاره تھا۔ ہر روزا کے نیا سورٹ آس کے را دوں کیکٹویت بخشا۔ اندھیر نے کی ویوا رکوآ ہنتہ آ ہنتہ کراتا ہوا نوسولود سورت أسابي ضديرة في بوع توديريكي طرح لكناجس كرما مضاغرهر سنك كوفي نا وإل كامياب بولي قي اوروه جارون أورروثن چينائة بوئ أب الياميت كرف من كامياب بوجانا -أب المعرب ين ان أجالا يجوشة و يكنام فو بالقاجس للف كويان كي خاطر ووسيح كاؤب سي يميل حيت بريز ه جاتي اورشرق کی جانب بادلوں کے دھند کے میں أے وصور نے لکتی۔ ابتو أے بول لگنا جمعے سوری مجی أس کے شوق کویا چکا تھا اور جوں می با داوں کی اوے سے سر باہر تکا آتا تو بھی نظر اس برین تے می محل اُ اُستا۔ بھی وہد اللي كريكي ندواج بوع بي أع لا مع سوري كي سوائت كي لي أور جيت يه والا يا الدووس یا دلوں کا بید بنے کرمورٹ جب تمودار ہوگاتو اُسے سامنے نہا کر دھی ہوجائے گا۔ شاید وہ اُس دن اپنی دوشنی اور حمارت میں بادت زادا کے گاا مجھی مجھی وواسیتے کرے میں ایک کمڑی کی شوایش کرتی جواس کے زراطف شوق کی تسکین کریجے جہاں مورث کی کرٹین اُس کے کمرے علی تفس کراُس پیانیا کل جنا کی اورا ندھیرے کوچلاکریں اور و دہمتر میں نیم دراز کسفندی ہے اندھیر ہے کی اُ جانے کے غلاف شکست خور دومزا حت ہے خط أشاتے ہوئے ایک ٹی فتح ہے مرشارون کا آعاز کرے۔ جب أے والدین کے كمر برخوا بش يوري ہوتی نظر ندآئی تو ہراؤ کی کی طرح متعقبل سے اُمید وابسة کرتے ہوئے ان دیکھے مجبوب کے سینے دیکھنے گئی جس کے طفیل ہرضح طلوع آفاز ب کیے نئی واستان کا افتقار میرہوتا۔

ا گزرتے ہوئے وقت کی برطق ہوئی شروریا سے اوراس کے بدیلتے ہوئے نقاضوں کے بیش نظر جہاں ون صدیوں سے لیے ہوئے وہاں اللہ رکمی نے کی صدیاں جا وی ۔ ووکر ہے حالات کی زنتے وں میں الیمی اً مجمع كه خودكونتي بحلا جنمي يفكر معاش اوريج ب كي لبي قطار نے أے ونيا جباب ہے بيگا ندكر ويا يہ كمر داري ميں الی تھی کر بوش بی ندریا، کب مے رحم وفت اس کی زندگی کے بہترین سال لگل گیا۔ بوش بین اس وفت آئی جب برا بينًا وربيواً بي نيا كمر وكمائي كي بعد كوني واليه كري من تنفيته موسة بوليه المال في بدآب كا مکروے وتھوڑا پڑا ہے ساتھ کچھ فالتو سامان بھی رکھا جا سکے گا۔''اس نے مشرق کی جانب کھی ہوئی کمڑ کی کو و كيوكر آبديد وجوت بوت المجلام فكرت في كود يكما حي فوز الجين بوت بهو بولي الإلى كرات ك ساتھ والے کمرے میں رہیں محماس طرح کیٹ رہمی نظر رہے گی اُن کی۔ ویسے بھی اُن کا زیادہ وفت اُو گھر ے باہری کر رہا ہے کشمقر بے کے بعدی او سے ہیں۔" کب و وواثوں دبال سے مجے مم من اللہ رکی جان نہ سكى البندائي كيكانوں يس دور بوتى بوئى ايك آواز كرائى " آب كيون ما راض بور سے إلى اور امال تی کی ایک کمرے میں سماتھ رہنے وائی اور کی ہے وہ کسی اور وہ سے پر بیٹان موری موں گی۔ "بیرسب شنے کے باوجود وہ کم سبی اللہ رکھی کو چھڑائی لے کر بریدا رہوئے سے نہ روک سکی جو کسی ٹوبیا بتا کی طرح راست اور مرفوب احمد کا انتظار کرنے کی تا کہ وہ پہلی وقد اپنے کمرے کی کھڑی میں سے چھوٹی می آی کے ساتھ ویکے سنے ۔آے محسوس ہوا کراستے سال نظرانداز کے جانے کے باوجوداس کے سینے نے دم نیم اور ال کر بوری بيناني كرس كورت بوئي أن كاختر تفاء وقت كى ح فى أے أله جكر على كورتى بوئى محسور بوئى - أس كاكمزور ناتواں جم تن گیااور تون رکوں میں تیز دوڑ نے لگا۔ وواس حقیقت سے بے تی مرتح باحد کا انتظار کرری تھی ك أى كركم بي من قو صرف ايك ي ياتك بجيليا حميا تعاليمي بوائد على ال باب ك ليه سما تع كم ركو معیوب مجما تمایا چران دونوں کو لگ لگ کونوں ش کمرے دے کراہیے تین انھیں انفرا دی اور ذاتی زندگی قراہم کی گئے تھی ۔ بہر حال جو بھی ہواللہ رکھی کواہے اور مرغوب احمد کے درمیان پُرند ہونے والی ناج اُظر آنے تھی جس شراے کر دایک من سفر کے بعد مثل بالے کے سائیان جیمالکا۔ اس نے سویا: کیاای سانے کے لیے و وحر جبر وحوب میں کھڑی رہی؟ کیا زندگی کا سرف وی حصہ اپنا تھا جو بچوں کی میرورش کی نظر ہوا اور جن کی ضروریات کے پیش نظر اینے تمام اربانوں کا گلے کھوٹنا ٹمیا؟ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اولاد کا فیصلہ ٹھیک ہو، مورت کے خلاف ال نے آوازہ ٹھائی کیوں کا مر کاس جھے میں مرووٹورے کی معروفیا ساکٹریدل جائی جی جیسا

کورت کر کے خروق معاملات میں قبل اخرازی اینافرش جمی ہے جہ بدااوقات کر با جہائے کہ اور است کر است کی اینافرش جمی ہے جہ بدااوقات کر با جہائے کہ اس سے جہائے کہ اور است کر است اور است کی این جہائے کہ اس سے جہائے کہ اور است کو این جس کی کو رہ است اور ماں میں بھر افغالیا۔ ایک مورت اور ماں میں بھر اور ان میں بھر افغالیا۔ ایک مورت اور ماں میں بھر بھر افغالیا۔ ایک مورت کی دعب کے ورث کم کشتہ بھر اور ان کی دعوال میں سے بہاور مورث کی دعب کے ورث کی دور سے کے مالا ور اور ان کی دور سے سے مالا ور اور ان کی موری نہ کی۔ جسس سال پہلے و بیا بھالا اور ان کی اور ان کی اور ان کی موری نہ کی۔ جسس سال پہلے و بیا بھالا اور ان کی خوا بھی کی موری نہ کی۔ جسس سال پہلے و بیا بھالا اور ان کی خوا بھی کی موری نہ کی۔ جسس سال پہلے و بیا بھالا ان کی ساتھ و دائن کی اور ان کے ساتھ و دائن کی اور ان کی ساتھ و دائن کی اور ان ان کے ساتھ و دائن کی اور ان کی ساتھ و دائن کی ساتھ و دائن کے ساتھ و دائن کی ساتھ و دائن کی ساتھ و دائی گی کے اور ان کی ساتھ و دائن کی ساتھ و دائی گی کے ساتھ و دائن کی ساتھ و دائی گی کہ اور ان انداز کو بھی کی انداز کو بھی کی کے ساتھ و دائی گی کے ساتھ و دائی کی کی ساتھ و دائی ۔ کے ساتھ و دائی گی کے ساتھ و دائی گی کی کی اور ان ان کے ساتھ و دائی گی کے ساتھ و دائی گی کے ساتھ و دائی کی کی ساتھ و دائی ۔

کی اُٹھیں بڑی قیت جانی بڑی مرخوب حمد نے جس کا شارا مرتسر کے بڑے زمینداروں میں ہونا تھاجب الله ركمي كرماته مرجد بإركي وَخَالَ باتحد تها ما يسكم بإب كوجو لك بيك مات موا يكز كاما لك تها والي مثي ے أنسيت فى يا طبيت كا زعم كرا س في است قد سبكى خاطر يا بدواواكى زين چيوز كرمها تد بور في اينا ند بہب چوز کرا ہے ترکوں کالد بہ افتیا رکرنے کورج وی مرفوب احمہ کے جمانے سے بھی ایس کے ایملے کی تقلید کی میری کی اللہ رتھی جس کی شادی کو کچوری عرصہ ہوا تھا میا کنتان جانا میا جش تھی۔ وہ اُس تفسوراتی دھرتی ید قدم رکھنا اور دہاں تر جانا ما ہی تھی جس میں مثانی طرز زندگی کے خواب دکھائے جارے تھے مرفوب احمد نے أس كى جا وكو يا نے كى خاطر با بيسميت خاندان والوں كى كالقت مولى ليتے ہوئے سر حديا ركر لى جس كے عوض أسامية عصى ما تداداورالله ركى كوافي وراشت معروم عدائ البية تسمت في أخيس كى مالى آ زیائش میں ڈالے بغیر اُن کا مام اُن چندخوش تصیبوں میں لکھ دیا جنعیں ہرلحاظ ہے موزوں ٹانل کاشت علاقے میں وسینے رقبہ لامنے ہوا۔ وہ دونو اس کنتی لوگ تنے ، کواٹھوں نے زندگی میں بھی یا قاعد ومشقت نو نہیں کی تھی البتہ کا شت کاری کے ٹن ہے چی طرح واقف تھے۔ شامے بھی ویریٹی کہ و چیتی یا ڈی ہے تھی اے ٹیمل المی کہ عام کسان کی طرح ون بجرکسی اور کھر یا جاتا نے سکتے۔ ٹوب است کرتے ، اجھا معاوف یاتے اور سکھی جیان جائے کیمی مجھی انھیں امرتسری یا دہمی ستاتی ہے و واپنے ٹیلنے برشرمند و نہ ہوتے ۔اللہ رکھی گھر کے کام نمٹانے کے بعد کمیتوں کاڑٹ کرتی اور مرفو ہے احمد کے کام میں برابراً میں کا باتھ مٹاتی اور شام کوڑ جون کے تیل ے أس كے بيروں كامسات كرتے ہوئے دن جركى تمام حكن رؤ كرد في جس عدما يك دم خوركو بلكا يملكا ور توانا محسوس کرنے لکتا۔ زندگی کے تفن شب وروز ہوں ہی برسکون گز رتے رہے کہ اُن کا خاندان دو بینو ں اور ا کے بنی سے عمل ہو آلیا تحراف اور کی سے معمولات ندج لے۔ووا بھی میتی اڑی میں مرغوب احمد کی مدد کرتی اور شام کوئی کے بیروں بے ذبتون کے تل سے مسائ کرا مجی نہوتی ۔ و پھی مسان کا بیاعادی تھا کہ بھیر مسات کے اُسے نیندی نہ آتی ۔ اگر مجمی دونوں کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی نا رامنی ہو جاتی اوراللہ رکھی اُس شام بغير مسائ كيه بين بين يد بيلى جاتى تو مرفوب اجروات ويرتك كرونيل بدلا ربتا كالفرركي روشم ہوئے انداز سے تیل والی ہوم یا اٹھاتی اور چند کے شکووں کے بعد وہ پھر سے تھی شکر ہو جاتے ۔اللہ رکھی کو مرغوب احمد کی خورا ک کا بھی خیال ہوتا۔ و وجا تی تھی کہ کس چے کو کھا نے سے مرغوب احمد کا پیٹ فراب ہوجا تا اورکیا کھانے ہے اس کے معد ہے پی بیٹن ہونے لگتی، نہرف اتنا الی کرووان کے قرابسی مانتی اور جب بھی بديرين ي بوجاني تو ووفرا مخلف يتعكون سے متلاحل كرد تي۔

اب مركان هي من الكرب من زيوووان جي محوف جيو في جيو في معاملات آبل عن إن الت ك

اور ندیجے واوں کی یاوے ول بہلا محتے تے ، ٹی کہ آہتہ آہتا یک دوسرے سے دور ہوئے لگے تھے۔اللہ رکی کیے جائے نظریں جمکائے کسی مجری سوی میں مجھنی دن گزاردی ، کب سوری لکل کر ڈوپ جانا أے خری ناموتی۔ اُس کے ریکس مرفوب احمادان کا ویشتر حدیگر ہے اِمراز ارف لگا ، جب کسٹام کواس کے بیروں کومیات کی اشد ضرورت محسوس ہوتی جس کے ہورا نہ ہونے یر وہ راتوں کو اکثر جا گیا رہتا۔ چندی رائق کی ہے آرامی اور کم خوالی ہے آس کی محت گرنے تھی اور و مکز درا در پوڑ سائنلم آنے لگا۔ اُس کی آسکیوں کے کر وطلقوں اور فیم کھاتی کمرکوہ تذریحی کے علاو وکسی نے محسوس ندکیا۔ جد بھیشہ کی المرح آس کی ماتو انی کی وجہ کو يا كى اوراك رات كوجب تمام كروالے مو كي تو ووجيكے سے زينون كے تيل كى يوس أشائ أس كے كمرے کی طرف ہل دی۔ ایسا کرتے ہوئے آس کا دل زورزورے وحز کنے لگا جسے کم عمری کی ما دانی میں کوئی خلطی کرتے جا رہی ہواور جوری مکڑے جانے کے بعد وائی شرمندگی سے فوف زووہو۔ وواسے اور مرفوب احمد کے دیشتے کے متعلق شکوک بھرے واجموں اور طدشوں میں کھری آس کے کمرے تک پیچی ۔ آٹ آے مرفوب احمد کے پیروں کی زم وملائم اُٹکلیا ں کھر دری اور سخت آلیس جن کی نرمی کو دوا پنی انگلیوں کی بے روں سے واپس لاتے ہوئے امرتس میں اپنے خاندان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کویا وکرنے تھی جب کے مرخوب احمد کو آس کی کمز وری اُلکیوں کے اس فے ایسلیرسکون برا کرا ہے اسے اروگر دایک ماٹوس ی فوش بولیسٹی محسوس ہوئی جیسا مرتسر کی منی بانعوں کو لے آ ہے اپنی کو ویس بھرنے کو منتقر ہو۔ وہ ال باب بھائی بہن ، کھیت کھلیان اور پوڑ مے ججر جن کے سامے میں وور وال 2 حااور جن کی بابت مشہور تھا کرآ میب زود ہیں البذا أى کے بیجے كيلنے ے منع كياجا؟ اوراؤ كے آ سيب كو و كھنے كے شوق ميں تمام دو پہريں أي كے ساتے ميں جميے رج ، سب کو باری باری یا دکرنے لگا۔ و ماب کے فیلے کے طلاف اپنی بیٹا وسے پشرمند و اونے لگا تو بند آ تھوں کے بي كل من ما لائين لكائ المعنى المنته من يسارة لله البراتا بواسام الله أعداني جانب برهنا بوانظر آیا اوروہ آ بستہ آ بستہ تبیتر کی کمری واویوں میں اُنز نے لکایا اُلک اُسی اِینا الله رکھی نے مرفو باحمد کے بعروں كالحرودان فتم بوتامحسوس كيا-

### \*\*\*

### آواز كاالاؤ\_\_\_

الله کے بندے کہاں پھنسا دیا وا سے موسم میں تواس علاقے میں جاتور بھی عاروں سے منہ یا ہر بیس نکالتے وارسلان تقریبار وبانسا بوکر بول رہاتھا

باراید و نیر سی بیسب بی توجونا ہے والی کواس سے زیادہ تطریا کے صورت حالی کا سامنا بھی ہوسکتا ہے، عادل نے بہت وجسی آوازش جواب دیا۔

تعمارے ای ایڈوٹٹر کے آئیڈ ہے کی آؤے۔ ارسلان شمے وٹوف اور سروی سے کا پہتے ہوئے ہوئے ہوگل اولا۔

حسین این شرار آل مزان سے جبور اور خوف پر قابو پائے ہوئے ماحول کو کشیدہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہوئے ہوئی مران سے وہ جبیل جس کی کوشش کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی مرکب کی محبیل جس کی خوبسور تی کے تھے۔ خوبسور تی کے تھے سنا سنا کرتم جارہ و ما رقع جا ہے گئے تھے۔

کے دیر کے لیے ایک میرب کوت چھا آیا۔ جارہ وگی برف اورا فرجرے میں وہ بین سے ہوئے
سایوں کی طرب ہے اپنے توف سے بر وآ زبالک کری فاسوٹی میں چپ جاپ بیٹے رہے۔ کئیں دورے کی
جاتور کے یو لنے کی آ دار آئی ، افھی اس آ دار نے اس سکوت آ میز ٹوف میں جیسے ایک سبارا افرائی کر دیا ، وہ
آ دار زندگی کی امید کی طرب محسوس بوئی ، فیس لگا جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں، جی نے کفتگو کا سلسلہ
بوڑ تے ہوئے کہا! دیکھوہم برسال کرمیوں کی چینیوں میں بیٹو ورز کتا انجوائے کرتے ہے ، کتے تو بھورت
علاقوں میں کتے سکون کے دن گر ارتے تھے ، یا دے گئے بری سیف الملوک پر کیمپنگ میں کتا لطف تھا،
ساری داسے گانا ، بلاگلا دراف او دو جاند تی راسے بر ایس کی راسے ۔

حین ہو لئے ہوئے رکا اور کھے سوئ کر دوبارہ کیا ہوا، ویسے پر بول کی تلاش اوران کی موجودگ کے احساس کا لطف بھی انسانوں کے درمیان می ہے البتہ خواب ویجے ہوئے تو ہے تھائی فروری ہے، ہاں تابیہ خواب میں بتا آب بھی تنی بوجاتا ہے، ویسے بیراتو ہم بھی تمین النین تابیہ ہم ایک می بین، ایک وجود کی المرح۔
یا رابح ہیں ای قشفہ نہ جماڑو، ارسلان نے ٹوکالئین حیثی کی ایم میں ہولے جا رہا تھا، ایک می مسئلے ہے۔

ووچار کی بزار بھی ایک ہو جائے ہیں ، عجیب بات ہے تیمری ونیا کے انسان ایک جیسے مسائل سے دوچا رہیں کنین شاید انھیں اس کا حساس نہیں ، موہر طرح کے تعقیبات اور فضول بھڑ وں میں الجھے ہوئے ہیں اور انھیں میہ تک علوم نہیں کر میرسب نہی مقتدر تو توں کے جھکنڈ ہے ہیں جوان کے برسے حالات کی ذمہ دار ہیں۔

اس نے ارساان کے چرے کی طرف ویکھا جواس کی مختلوے نے نیاز وکھائی و بدیا تھا الک فوف کے افرات اس کے چرے ہے۔ کی طرف ویکھا جواس کی مختلوے نے افرات اس کے چرے ہے۔ جملک رہے تے اور عادلی جید کی طربی کسی سویق میں ڈویا تھا سو سینی نے بات ہوئے کی اس چرے اس وقت بہاں کوئی اور آ دی مل جا تا تو کتا سیارا ہوتا ایمیاں آس باس شاید کوئی رہتا ہی ہو افراش کر واس ویرا نے میں کوئی پری آ جائے تو فوف سے ہمارا کیا حال ہوگا اس نے با قاعد وؤرف کی کیابت طاری کرتے ہوئے کا اپنے ہوئے کہا۔

عاول جوخاموشی ہے جسٹی کی بک بک من رہا تھا، تھکھاتے ہوئے ارسلان سے کا طب ہوا، ارسلان!

موری یارہ بیا کیڈیا میرا تھا لیکن جھے کیا جی کہ ہم ایسے رستہ انتک جا کیں گے ، ویسے لگا ہے اب اوھر کوئی جیس آئے گا۔ راست پر جگ ہے کہ سیات کے آئے کا تو سوال بی پیدائیں ہوتا ، ویسے اس جیسل کی الاش میں تکلئے کی وج سرف میرا فواب نیس تھا، بتو صفر جسل تک کی لوگ آئے گئے ہیں بشعیب نے تو ا ہے سفرنا سے تکلئے کی وج سرف میرا فواب نیس تھا، بتو صفر جسل تک کی لوگ آئے گئے ہیں بشعیب نے تو ا ہے سفرنا سے کی اس کا ذکر کیا ہے ، اس نے تھوڑ سے قد قف کے بعد کہا، اس سفرنا سے کا نام بہت ایس ہے ، اوف کے بدل ار رسنر ما مدین قبر کا عذا بنا نے کی ایک گئی ہے۔

جم شاہدای برف زار می پیش کے جیں ۔ شیخی نے لقہ دیا ۔ اور پھر عادلی کا ساتھ ویے ہوئے کہا، ہاں

ہر شاہدای کہتے ہو، ہم ہزاروں مرتبہ جن جگہوں کی سیر کر بچکہ وہاں اب جھے تو لفٹ ٹیش آتا اسو وہ تھی

انسا توں کا جگل بین آبیا ہے، ویکھا ٹیش تم نے دیتے میں کتنا جوم تما اسو ہاں ایسے می مندا شائے روز جانے

کا کیا فائد د۔

ارسلان عادل کی اس طرح طرف داری کرنے پر دوبارہ ضعے ش آگیا ، بال ہوا ہوا ، اب افائد وہوا ، اب
یہ طوم تین کہ ہم اس دفت کس جگہ وہو وہ ہیں ، اگر کوئی کس میپ ہو گیا تو تھا رہا یہ وہ گیا تو تھ کا اور ہی مفت ہیں رگڑا جا دُی گا ۔ رہے ہیں لوگوں نے منع بھی کیا کرا ہے جسل تک جانا فضول ہے ،
برف باری شروع ہو جس کے اور جسل نے برف کی جا دراوڑھ ٹی ہوگی اگر اس کا چھ دھے ۔ نگا بھی ہوا تو تم لوگوں کو ما ایوک ہوگی ۔

تسینی نے بات بر لئے ہوئے اور آ مان پر چھائے کا لے با داول کی طرف و بھٹے ہوئے سوچا ، جارون خرف پہاڑوں پر کتنی برف ہے اور کتنے کہرے با دل چھائے ہوئے ہیں ساگر برف پڑنا شروع ہوگئ آو۔۔۔وہ یزیزاتے ہوئے اولا الگناہے آئ ہماری تلقی ہم جائے گی اجلدی سے سلیک بیگز ڈٹالواوران میں تھس جاؤا تم بھی پاکل بی ہو اید و اسلینگ بیگز نہیں ہیں جو برف میں محقوظ رکھ کیس اور بیکوئی جیسل کا کتا دائیس ہے اسے بہت پر فائی علاقہ ہے۔ شکر ہے میں کھے جگہ خان ل گئی اؤسلوان سے برف بیسل گئی اور جمیں ٹھکا ندش کیا ا بید بات کرتے ہوئے ارسمان کا چیر و مرتجما یا ہوا تھا اس کی آواز سے ایسا لگ ریا تھا جیے وہ ہے متحصد بات کر رہا ہو انگل کے گا اور جب فوٹر و و تھا۔۔۔

کاڑ ہوں ہے جب پہلا شعلہ افعاق ہر روروے کی آواز سے پہاڈ کوئے اٹھے، ویکھوا پڑ اٹھر کا آئیڈ بامیرا نمائق آگ ہی تو میں نے جائی، عاول نے ایک پرسکون سکرا بٹ کے ساتھ واوطلب نظروں سے ووٹوں ووسٹوں کی طرف و بکھائو جینی نے ہے چھا، ہاں یا رو پے شمیس اسک ککڑیاں لیس کہاں ہے ،ارسلان قو ماہی ہو چکا تھا چکر ہے میں نے تمھا راساتھ ویااورہم نے بالآخر آگ جلائی، ابشکر ہے واٹ کر رجائے گی۔۔

ارسلان جوآ گ جلنے کے بعد بھواطمینان محسول کر دہاتھا، عادل سے کہنے لگا، تم کافی دورتک سکنے ہو کے، عاول نے مسکراتے ہوئے اٹبا معد میں سر بلایا تو ارسلان نے آسان کی طرف دیکے کو دعائیا تمازیس کہا، وعاکروسی تک بیآ گ جلتی رہے ، اور بارش بھی نہیو، سینی فورابولا جیسے دعائیں شامل ہور باہو۔

ان کا فوف پکوکم ہو چکا تھا لیون آگ کی روشن میں ان جنوں کے چیر سا ہے دک رہے تے جیے فرال رسید وزرو پیزشام سے فوت سورت سے روشن کا آخری فران ما تھتے جیں ،اور سی جو پہنے شرارات کے دوران محوز النون کے دوران محوز النون کے دوران محوز النون کی اور وہ عادل کو محوز النون کی اور وہ عادل کو محیز نے لگا ، عادل یا رائم اس روشن میں کتے سرخ مرخ نظر آ رہے ہو میا لکل کی ہوئے کی طرح لگ رہے ہو ، محسیں پرت ہے جائے ہیں ایسے لؤکوں پر عاشق ہو جاتی ہیں ، میں نے کہانیوں میں پرت حامے کہ وہا تھی اشاکر غار میں لے جاتی ہیں اورون کے کو سے جاتی ہیں ،

عادل کی اور سوی علی ڈوبا ہوا جھے تھی کی باتھ من می تیس دیا تھا ، وہ جیسے اس گفپ اندھیر ہے جس کے تھ ڈسویڈ رہا تھا ، اچا کے باسے ایک جمنکا سالگا اور وہا دھرا دھر و کھنے لگا۔۔

ارسلان نے جسی کوڈا نے ہوئے کہا، کیا ہوگیا تھیں کیوں ایسے بکواس کے جارہے ہو۔ کوئی ایسی ہاست خیل کر بھتے تو خاموش رہو کے دریا حول پر پھرا کی گہری خاموشی چھا گئی جس میں لکڑیوں کے جلنے کی تڑک رُٹ کی گاواز آبستہ آبستہا و کی اورواضح ہونا شروع ہوگئے۔

صینی شرارتی اغداز یس کن انگیوں ے ارسان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔دیکھو الیہ وی لو

اچھا خاصا ہو گیا۔اب وقت بھی تو گزا ما ہے،جمیں کوئی باعثاقہ کرئی ہے، چلو پھراس تجویشن پر ہم تیوں ایک ایک کھائی بناتے ہیں۔۔

لَوْ بِالْوَلِ مِن مَن رَوْكَاءَ اللهِ حَالَت عَلَى كُمَ الْأَكُم فَوْلَرُوهِ الرَّبِيْ فَلَى إِنْ تَمْ الْوَ بنانى نَبْلِي آثِي الرسلان في الباقدر به يزم لجع عن كما جيموه البيخ غيم برناهم او..

النین وقت عی گزارہ ہے یار جینی نے بات شروع کی کراس کی بات کانے ہوئے ارسانان نے فصے میں افراد کیا داجھا ٹھیک ہے مسلے میں سنا تاہوں۔۔

خاموشی کا کیا اوروقف آیا اوروقف طرح فرجونے لگا تو مینی نے ارسال ان کی طرف بہت جیدگی ہے دیکھا جیسے وہ کھا جیسے وہ کہا ہے وہ کھا جیسے وہ کہ در باجو ارشاد اور ارسال ان کویا جوا اقعد ہوں ہے کہ میں ایک دفعہ با انگل ایک می صورت حالی ہے وہ چا رجوا تھا وہ بہت میں اکیلا تھا اور بہت پر بیٹان کہ جھے دور پہاڑی پر ایک روشی نظر آئی وہ میں نے اس طرف چانا شروع کر دیا اور سے جو گئی جینی نے اللہ طرف چانا شروع کر دیا اور سے جو گئی جینی نے القہ دیا۔

شف الهيارا في إرائي كا انتقاركرو تم جي شوق بي راكر إيما بال قي كيد باقفاء يم اس كمركم مربية في كراو في او في او الكي يزرك بالم المراف والكي المراف والكي بالمراف والكي المراف والكي المراف والمن أظراً في المحول في جمع المراف والمن أظراً في المحول في جمع المراف والمن أظراً في المحول في جمع في المحول في جمع المراف والمن أظراً في المحول في جمع في المول في جمع في المحول في بي المراف والمن أظراً في المحول في

مسین نے زورے قبتہ لگاتے ہوئے کہا ،تیری اسلی اور نسل کے کیا کہنے یار تیقیم کی آواز دیر تک پہاڑوں میں کوچی ری اورا ہے میں لومزی کی آواز دوبارہ کوچی، مسین کوابیالگائی آوازاس کے قبیم کے جواب میں آئی ہو۔

ویے ارسلان تعمیں آن کل اور شادی کے علاوہ پھھا در سوچھٹا می نیس اس عباری کا کیا مناجے تممارے نباتم ماری شریک حیات منانے کے خوابیش مزیر ہیں، ویسے ہے تو وہ بھی خوبصورت مستی بولیا جارہا قیادا چھاجیری کیائی بھی سنود علی ہی ایک وفعدالی بی صورت حال ہے وو چار ہوا تھا، علی ہی تھاری الرق وورا یک روشنی و کھ کراس کی طرف ہی ہی ہوا رو جب وہاں پہنچا تو آوازیں ویے کے باوجودکوئی جواب نہ آیا، میں اور چار دو ہواری شت تھی نہیں ، بس سا بنے دو کمر ہے تھر آ رہے تھے جھوڈا آ کے بیزہ کرایک ورواز ہے بر وستک دی آو و وورواز و کھٹیا چا گیا، علی بہم گیا یا تدرا یک چرائے جل رہا تھا اور بستر پر رضائی ایسے چھی تی چیے کوئی ایسی بستر سے باہر نکا ہو، علی نے بوری راج اس کرے اس بیند کرگر اردی اس سے کان مسلسل کی چا ہے کا انتظار کرتے رہے ایک چا ہے کا انتظار بھی اور کسی چاہے کا خوف مسلسل طاری رہے ہیں تھی کوئی بھی

مسیں پند ہے واکھر خانی کیوں تھا۔ سین نے ارسلان سے شوارت آمیز کیجے بیں پوچھا جس کی ارسلان کو مجھ نہ آئی ۔ ارسلان جیسے ابھی تک اپنی بی کہائی کے ٹوف کے حصار میں تھا واس نے سرا ٹھا کر میٹنی کی طرف و کیمتے ہوئے کہا تم بی بتاؤہ وکھر خانی کیوں تھا ،

یارتم بھی فرسیاحتی ہو، اس کا آسان ساجواب ہے، بہت آسان میدوی کر تفاجہاں تم گئے تھے، و ماہا مرتبیا تفااور و و دوثیز تم سے ڈرکر جہ گئی ہوگی جمعا ری شکل بھی تو ایسی ہے۔

حسینی نے پھرشرارتی نظروں ہے رسلان کو دیکھا۔ارسلان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، عاول جوائد جیرے میں نوٹے نے بختے کسی قلس کو بغور دیکھ رہا تھا جسٹی کے تفاطب کرنے پر چو یک تمیا اور جسے کسی خواب ہے باہر آئمیا میا دل تم نے کیا تماری کہانیاں نیس میں بیادھر کیا دیکھ رہے ہو۔کہاں کھوئے جوئے ہیں۔

یا رید کہائی کارے کہائی بن رہا ہوگا۔ ویسے بھی یہ ٹوابوں ش رہنے والا آ دی ہے۔ ارسلان نے کہا۔ عادل ویسے تھماری کہانیاں آو ہے نور کی میکڑین میں بھی چھی تھیں ا۔۔۔۔

عادل کرجس نے تھوڑی دیرے آگ میں آخریں گاڑے درگی تھیں ، ملکا ساسر ہلایا اور بہت وہی آواز جس کہا ، جس آقری کہانیا ں لکھتا ہوں ۔۔۔۔

امپمایا رچی یا مبهونی اکوئی کہانی سناؤ بتم یقیناً کچھ دلچے سناؤ کے۔۔۔۔۔

عادل کے دیر خاموش رہااور پھر آ ہت اہت اپنی کہانی بیان کراشروٹ کے۔۔۔یری کہانی اس وقت ہے شروع ہوتی ہے جب میں نے پہلی ارخواب می جسل دیکھی ، میں بیخواب مشل کی ماہ تک ویک ارہا ، میں نے اس کی تم لوگوں ہے انتظام ارکیا تھا ، وہ بہت سیسی جسل ہے اوروہ آ وازاس ہے بھی خوبصورت جواس خواب میں کن تھی ، ویسے جیب ہات ہے ہے کہ ہم خواب میں مناظر کوتھیا ورکھ کے جیس خواب میں تن ہوئی آ واز کویا ورکھنا بہت مشکل ہے، خاص کر کسی ٹی آواز کوجس ہے آپ پہلی بار آشنا ہورہے ہوں، بی بناؤں تو وہ جسیل کہیں جارے آس باس بی ہے۔ بال تو جسیل کی تلاش میں نظانے، یہاں چنچنے اور پھر رمنہ بھنکے تک کی سادی کہائی ہے تم آگاہ ہو سواس ہے آ کے سنو۔

ود کھے دیر رکا در کھے ہوئے ہوئے مندی مندی مندی بنایا ہا" کھے تھونیں آرہا کہ بیاسب کیے ہوسکا ے۔"

یار پلیزتم بھی جسی کی طرح شروع ہو گئے۔ ارسلان نے بھٹکل یہ چند الفاظ مند سے نکالے جو بہت خوفز دوفقا۔

ارسلان الشميس بيتين نيس آرباد ليكن يه حقيقت ہا ورو وآوا زبار بارآ رسى ہاورا بوقو مر سے بہت قريب بوقى جارى ہے ميار جما ہے جائے والوں كى آوازيں جائے تيں ميہ بھلا كيكى آواز ہے كہ جس كا ندمر ہے ندجر مستى نے ڈرتے بوئے ہو تچھا۔

 ووعادل کوروکتا جاہے تھے لیکن کچھ کینے کی جمت نیم کریا رہے تھے، وہ کہانی کے ڈاٹس ٹیل بھی تھے اور خوف کے حصار میں بھی ہارسمان تو ڈرے یا قاعدہ کا نب رہاتھا ،خوف کی ابریں اس کے جسم میں دوڑ رہی تھیں ۔۔۔۔

عادل پھر پولا ، سنوو واب میر ہے ، بہت قریب آئی ہے ، بھے گئی ہے ، میر ہے ساتھ دینو ، میر ہے بیچھے کئے ۔ واور پہاڑی پر میرا گھر ہے ، شمین اپنا گھر بھی دکھاؤں گی اورا پنا آپ بھی ، ایک سرخوشی ، شنگی ، شمین اپنا گھر بھی دکھاؤں گی اورا پنا آپ بھی ، ایک سرخوشی ، شنگی ، فوف اور جسس کے لیے جذبات اس کے چیز ہے ہے میاں ہے ، وہ اٹھ کھڑ ابوا ، سنگی بول پڑ ا ، بند کرو سے کواس ، ارسلان ٹھیک کہنا تھاتم بہت پر اسرار آ دئی ہو ۔ لینن اب ڈراؤٹو ٹیمل ۔ آرام ہے بینچوا ب اور سمج ہوئے کا انتظار کرو ، پھر دیکھیں گے تھاری جسل بھی اور وہ مل بری بھی ۔

عادل پر فسی ہا ہے۔ کا رہا تھا جے فید ش کیل رہا ہوئین ان کے درمیان فاصلہ بہت تیزی ہے یہ حتاجا رہا تھا۔ جی نے تھک ہار کر اپنی پوری قو سے ہا ہے آخری آواز دی، عادل عادل میں اررددرو اس نے دیکھا وہ دھم ہوتی روشن کے مرے تک جا چکا تھا، اس نے جیھے مز کرا الاؤکی طرف ویکھا تو الاؤ بہت دوردو کیا تھا، فی کر ایک ویے جنی روشن تظر آری تھی ، اس نے دوباروا س دینے کی طرف ویکھا جدا مرعادل جا رہا تھا، نین ووغا تب تھا ، نے مرف ایک بینولا سائظر آرہا تھا، شاید وہ جا چکا تھا، جی واپس پانا اور الاؤکی طرف ویکھا، اب الاؤک ہے دی چروں کے قاصلے پر نظر آیا ۔ اس نے ایک قدم پر حلیاتی تھا کرا جا کہ ایک دیکھا وہ الاؤک ہوں کہ اور ایک کیا ہے۔ کہ اور کی تھا کرا جا کہا اور الاؤکی ہوری ایک تی بار سے الاؤک ہوں ، اور ا کیا تی بہت برا شعلہ ہو کا وہ جیسے الاؤٹری مرکبی ساری کوٹریاں پوری کی پوری ایک تی بارس آئی ہوں ، اور ا کیا تی

\*\*\*

### إمرلوك

أس كازاورا ويمن كيا تما! منازادرا و کے و ویکراں مسافت کر جوام سے جالی میں۔۔۔کیے کے ہوگ؟ روح أس كروجود عن كالزياز الى-12 30/108 813C Sinfe 8 الله الظاريص في الصرول تعلايا تفاء آن دريا تفاء اب كون إلى إلى والاساد عدًا؟ كون آرزوكس بينت ريحه كا؟ السوأس كي الكول سيول ألى آئ جيس المرول سي مدرور جشم Susa Sinset آما كم نے فاریا! والج سكتاتها يه \$100,000 ووتيا كن نديوك \_ وومان حي! أمركوكسدك امرادك كهال بين حالب اضطراب عن وماسية لا تماي ماضي كي الرف لوث كي .. أس كالماضي الكيد مردالا وتفاجس كاغروني يشكار بين كوكسي زماني كي جوائم بجمانة كي حيس الكه بيهوا كي اكثر المحيي بخميًا وياكر تمي -تب الدحير ول عن بين ول موزمنا ظراست زوش بوجات كرماضي و حال ي وُونَي من جاتى \_ وقص ورويش برياءوتا!

ووشش بنبت على آ از وَ هو نز فر آن بسارت كوجان كي تمنا كرتى والشاري والتي وبسارت كوجان كي تمنا كرتى والشاري والشاري والتي ويوا تقاري المنا كا المرها من التي والتي التي ويوا تقاري التي التي التي والتي التي والتي التي والتي التي والتي و

ووجوعالم اسباب کے دگ وریشے میں ابو کی طرح سرایت کیے ہوئے تھی ، اُس کا اند را اندُجال بے تیت

10

أس كى قىمست يى بين كرما تما-

آتمامسوسناتها \_\_\_\_\_

بال شائمًا ----

ہر بارجم ویے کے ارز وٹیز عمل سے گز رئے کے بعد اُسے ہوتا جیسے سسار میں آگ لگ گئ ہے۔ بے رحم شعاوں نے آکاش پھل کولپیٹ میں لے لیا ہے۔

وونوسولودكوسينے سے چمٹالين ۔

کاش آپا ہے روپ بتیا رے اُس کٹمن ریا شت کو جان سکتے جو مال ہے بس لوگھڑ ہے کے ایک تنویز دہم بنے تک کرتی ہے۔۔۔۔ لیج بھر کوا یک سوال اُس کی پھر کی آگھوں پر کش بوجا نا۔

كا خامعة ينجي والى خاموش كون ٢٠٠

جواب آس کی واحد میں موجود تھا۔ جنتا تھیم تم آے سیاریا مقدر ہوا تھا اس کے بعدو ہاتو سے کویائی می موضی تھی ۔

أنوى أس كى بقات - يمريكم إعب تسكن بحى تعا-انتظار\_\_\_\_

انظار کے دشت عما آس کے مراب تھے۔

اُس کا اینان تھا کہ ایک ایسا دورہ ہورآئے گا، جب انسان اپنے ارتقاء کی انجا کو جائے گا۔ تہذیب کا ارتفاع پر ہریت اور درنڈ کی کوپنت کرڈالے گا۔ جائع اقد ارسفا کی کا مام دنگاں مٹائے رکھ دیں گی۔انسانیت کا حرام میں تکابیں تجدورین ہوں گی اورائی کے پیچھٹو قاہوں گے۔ زمانے ایک دومر سنگی دحول میں گم ہوتے رہے۔ وولمنظر رہی!

المراعة زبائة كزرب يوتجارت إيرتع-

وولتكرري!

ا کھر جیسے سپیدہ سے کی آبستہ آبستہ اریک رامت ہے کھیلنا جانے اجینہ اس منبرے وورکے آثار دکھائی ویے گئے۔

آخران في تهذيب ك نقطة مرون كا مبدآن ينها-

ے زیانے کا نیاات ان امانا دیت کے گہر ہے شور کا مملی ہوت کے ساتھ آرہا تھا۔ جہاں ہی ہرطرف زندگی کی ترمت کی ہا تھی ہونے کی تھیں۔ جہاں ہی ہوطرف زندگی کی ترمت کی ہا تھی ہونے کی تھیں۔ جہاں ہی انسانی جان کی تفاقات کے احد نوزا تید و کو تیکے اور دوائیاں دی جاتی تھیں۔ بچوں کے تمام مبلک اور جان ایواامراض پر تاج پالیا تھا۔ انھیں معذوری میتاری اور بوک ہے بچانے کے لیے دنیا بھر میں تنظیمیں متحرک تھیں۔ یہاں تک کے تیجا دیا تھا۔ انھیں معذوری میتاری اور بھوک ہے بچانے کے لیے دنیا بھر میں تنظیمیں متحرک تھیں۔ یہاں تک کے تیجا در تا اور جانا در ہوگا در تا تاج میں تابیا تھا۔

يدوا قعامية نفس الامرى و يجدكرو وديك روكي في

ہاں!اسی زیانے کا تو اس نے تواہ دیکھا تھا۔ تحرتعبیراتی ٹوبھورت ہوگی بیاتو اس کے کمان میں بھی خویں تھا۔

بجی و و ذورانما جس میں کیے خما نہت بھری سائس لینے کے لیے و دان گزت صدیوں سے ترسی ری تھی۔ کنیلن پہ طمانیت بھری سائس الاسوزاں میں کیوں بدل گئے تھی؟ ۔

كون أنكس يفين كنور عرم والخصي؟

منزل بر بھی کر جب أس نے نشان منزل كو أو منا جا باتو وه ايكا كيد دور بت كميا تعا۔

أس كاسفر رائيكال كميا تفاا

شکتگی نے وُصلک کرنا ہے نیم جان بنا دیا ۔ آرزو نے خام نے پھر سرا شایا ۔ ووکن دور چلی جائے ۔ کسی الی دنیا میں جہال سر دیم کشی صنعت زیو۔

ريوا كى أس كى سوچوں كوڑ هاينے كى \_

مين كيرا مراوك موجود ي

با گل پن أے بہلائے لگا۔ أس نے ویکھا امر لوک أس کے آزوبا زوم ۔ الن آخر بب كرووسرف ايك زفتر شن وبال الن كئي سكتى ہے ۔

دفعینا و وی دنیا د او کس کے حبیب اندھیر وں میں کھو تھے۔ أى كى تكسيل توراكني -زى كى مير بان آوازكى كنوئي عدا تى محسوى موتى تقى \_ كيسي إن آب؟ ووب خواب نگاہوں سے زئ کی طرف و کھنے گی۔ آس کا تکس بے مدرسند لاتھا۔ مرف ہونوں کی جبنش وا منع تقى -اف التني فوفاك بمباري في رأس في معول كاجمله يمينا -الى آخرى ۋالى تى كرىكودىس سارى ومحج واناب اسی کیفیت می آب کہاں جاسکتی ہیں؟ زس نے أے مطبوطی سے پكر الیا۔ أے اوراك بواكرووور إزوش جا بوجى كى۔ أس كالقرماز كمزايا رس نے آے مہاداد سے رہم راتادیا۔ تجانے کب سے میں بیاے محراؤں میں بھٹ ری ہوں۔۔۔۔۔امرلوک فیٹے وہٹے کی ما تذہی استے لی باز تی ہے۔ مجھدیاں جانے دو۔ أس في ووإره المناطا إرزى في أعقام ليا-ورای با متیاطی آب کے بید کے لیے قطر وین کی ہے۔ مراجدي جائے گا؟ وہ كراي۔ ایا فیر اس کی الکوں کے سامنے اپنے بچوں کے قتل عام کے مناظر کا سلسلہ بول تیزی سے شروع برتما بصطوفان إدمى خس وخاشاك كنت بناونه بإرسابول \_ 982 48512W والإرق جال عينكن . عَا وُرُون بِحارثُ كَا أَسْتِ؟ 182 608/202 اُس کی چین اُس کے بران سے اُٹھی کمری ٹیموں میں ڈونل کی گئیں۔

\*\*\*

# بیگل کی جمالیا ت اور فلسفه و آرث

جاری والم فریدرک بیکل روش خیاتی کے آخری دور کاقد آور جرمی ظفی ہے۔ و وستائس آگست 1770 کوچرمن قصے سنٹ کرے میں بیدا ہوا ۔ ابتدائی تعلیم زیبی سکول ہے حاصل کی ۔ اس دوران قبائنگ ( ظلفی ) اور جولڈرن (شاعر )اس کے ہم محتب اور ہم تھا حت رہے ۔ تینو ل قر سی دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے خیالات ہے مستفید ہوتے رہے۔ تینوں نے انتلاب فرانس کے حالات وواقعات کار جوش استقبال کیا۔ بیکل نے جینا ،فریکفر مد، بائیدل ر کداور ران کی جا معامد میں بر حلا۔ بون میں وومشہور اللقی افتاع کی وفاسد ہر وفیسر تعینا معد ہوا ۔ گار 1830 ء س رفن بیندرش س ریٹر کے مہدے یا کام کرنے کاموقع طا۔ لنين الكل سال يعنى 1831 و بيني كي وإسمين ك يتيج ين موسد في آن الإراس كوافكا ركوبها طورج جران فلسف يصوريت كي معرون قرارد إجاسكا بيدواب عرب مبدكاب مدمقول فلفي تعاداس كافكار فرايك زیائے کومناٹر کیا ۔ کارل بارتھ نے بیگل کویر وٹسنٹ قلیفے کا قیامی ایکوائنس قرار دیا ہے۔ ماری مراوی ٹی نے لكعاك ويكل صدى كاتمام بن عظمنا : تصورات يراس كان الدحمر القرآت بيل مارس الطعاء مظہر بات وجرمن وجودیت ورتسویائنس کے نظریات کی ابتدا بیکل کے فلیفے ہوتی ہے۔ 1 بہر حال انہیویں صدی کے واٹر میں بی ڈارون ابطھے ، مارکس اور خرائیڈ کے نظر یا مصاور سائنسیت کے قروع کے بتیجے میں پیکل ك مطلق أنسوريت كي معبوليت كم بوتى بلي كن - 2 يبي نشان خاطرر يك ريكل كي معبوليت كم بوئي عبقدرو تیمت نہیں ۔ تمام جدید اور ہابعد جدید قکری تح یکوں کے عقب میں اس کا حوالہ منٹی یا مثبت ا نداز میں ہوجود ہوتا ہے ۔اس کی تحریریں ویکر جرمن فلسفیوں کی طرح مسم اور محصد وہیں ۔اس کا روٹ مطلق کا نظر بداور مبدایاتی منطق دونوں دقیق بین محرفیر متعلق نبین ران مونمو عاملہ پر بحث وجمیس کا سلسلہ چلمار بیتا ہے۔ زرنظر مضمون ای کی جمالیات کے بارے می تھیوری روپٹ مطلق کے تلودری تاریخی مبدلیت کا بی حد ہے۔

جد لیت ای کے بہاں پیم مختب کے مساوی ہے۔ ایک الی ترتی پذیر مختب ہو حقیقت کے ایک فاص پہلو میں مغمر انشادات حل کر کے ایک ٹی ترکیب یا فظام کو مشرعام پر لاتی ہے۔ نیک تا رہ اُ کے واقعات کوروج کے جد لیاتی ارتفار کی روداو کے عین مجتاہے ۔ لگتا ہے کہ جو پھیوٹو ٹی پزیر ہور ہاہے ، اس کو وہ جو پھی اویا جا ہے کے معنوں میں لیتا ہے۔ نیکل کے ذاہ کی ونیا میں جو پکھ بھی ہورہا ہے وہ روح مطلق کی خود کھیا ہے۔ کا جد ایاتی اسلس سلسل ہے۔ آرٹ وہ میڈ بھے جس میں روح مطلق کا کم تر درجے پر تلہور ہوتا ہے۔ بور پی فلیفے کی مجبوری ہے کہ زیکل کی قکر کی اسمائی کو سمجھے بغیر جد بے بہت اور ما بعد جد بے بہت کے تصورات و معقلات کی متا سب تفہم نا ممکن ہے۔ ہار کسی جمالیات کے مملا و افر نظافر میں سکول کی جمالیات پر ڈیکل کے کہرے اثر اب الاش کے جاسکتے جس ۔

بیگل کے تصور آرٹ کے ہی منفر جی اس کی تصوریت کے علاوہ تیمن جمالیات کی متحول روایت كادفرا ، بماليات كي اس روايت في يكل كرا رث كي وارت ين خيالات كي منظم تفكيل بن ابم كروارا واكياراس كے خيالات كى تفكيل مى تين مفكرين ولكل مان ، كانت اور هلر كاكر دارسب سے اہم ب فصوصاً کانٹ کی تقیدما کہ کی جماب اس مربعت کم ہے ہے۔ لیکن اس بات کی نشانہ عی بھی نہ روری ہے ک اس نے کا نت کو منز کی تحریروں کے سل سے جانا اور سمجھا ۔ کا نت سے دوای قدر مناز ہوا ک اس نے کانٹ کی ٹافلی عائیت (Internal Teleolgy) اور Ontology دونوں کواس نے اپنے انظام تکریس شائل کرایا ہاس کے زور یک آرت وجودیاتی وژن (Ontological Vision) کے تلہور کا وربعہ ہے کیلن بینٹان خاطر رہے کے کانٹ کے لیے اس حم کا دموی قبول نیس ہوسکتا۔ کیوں کہ کانٹ کے یہاں اشیا کا حسن کسی و جود یا تی تصور کا مربون منت نبیس باس نے احساس جمال اوراحساس جلال (Sublime) کودو الك الك تجربات يم تقيم كيا ب لين بيكل كي مطلق تصوريت الى تقيم كوور فورا غزائيل مجمق - يبكل في کانٹ پر تقید کرتے ہوئے اس کے تعور تخلیقیت کو بہت زیا دوائغ ادیت اور موضوعیت پیند قرار دیا ہے۔ بیکل کے نز دیک آرے کے کام میں انفرادی فطانت اور نفسیاتی منہ وریاست تو ہوتی ہے ۔ کیلن اس کے ساتھ ساتھ وا ما ہے۔ آزادی کا انسلاک وسع ہانے رازادی کے مقل ے بھی ہوا ما ہے۔ آزادی کا ایک ایسانتقل جو زند اشراکت کا طلب گار ہوتا ہے ۔اس کا رحوی ہے کے تعکیق کا رکی نفر ادی مملاحیتوں اور ا ممال پر زور دینے ک بهائے جمیں ہود کھنا جا ہے کہ دنیا کے سعید تعقلات کانسلسل مس طرح فطرت وانسان اور خدا کے معین کردہ جمل شورین واحل کرآ رے کی صورت اختیار کا ہے۔ ویہاں بیجی وی اُخر رے کریکل کے فلف آرے ك تفكيل اس وقت عمل عن آني جب جرمن اوب اورآرت عن عبائك عليه قل اورهم كانظريات كادوردوره تحاا ورہائ میں آرے اور آرٹٹ کوالوی مقام پر رکوکر دیکھا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب آرٹٹ سے بہت زیا دوتو تعات وابستہ کرلی گئی تھیں۔ 4 میں ویہ ہے کہ بیٹل آ رہے کوروٹ کا ایک مظیم قم اردیتا ہے یا ہوں مجھ ا ہے کہ رہ وہ مقام ہے جہاں روٹ عالم جلوہ نما ہو کتی ہے۔

ہرین ہے آوی کی طرح بین کی مطالعہ بہت وہی تھا۔ معرکی ہیا تی اوردیے سال کے دوری اہر نے والے آرٹ کے شریع اردوں ہواس کی مجری آخر تی ۔ را شیل ، کوریکیو ، لیمنا رڈ وڈ اوٹی ایسے یا کمال مصوروں کے کام کود یکھنے کے لیے اس کے سال میں سال میں اور اور پورپ کے تنقف شہروں کی سیاحت کی سام کو سے ہے اس کے ذاتی تفاقات ہے ۔ وہ جھینز اور اور اور اور اور کھنے تی جالے کرتا۔ موسیقی ساس کا شفف کی سے پوشیدہ ایس تھا۔ اس کا اپندید واموسیقار جھون تھا۔ چنانچ اور وکو کا بیمنان ہرگز قاش ایترائیں کراس نے بھائی اور الا بھی اس کا لیمنان میں نے جو کھے تھی تھا آرٹ کے بارے میں پیکھ جانے بغیر تفعا۔ جس شخص نے بواتی اور الا بھی تنہا تھا۔ اور ہیں جب کھی اور الا بھی اور ہورے پہ یو کو یہ اور است مطالعہ کیا ہو۔ قاری اور ہیری شاعری پر اس کی نظر ہو۔ معری آرٹ کو اچھی طرح سجھتا ہواس کے بارے میں اڈورٹو کا بیان اور ہیری شاعری پر اس کی نظر ہو۔ معری آرٹ کو ایجی طرح سجھتا ہواس کے بارے میں اڈورٹو کا بیان اور ہیں کہی ہے۔

جنگل کے نظریہ ،آرے کو بھے کے لیے اس کے قلفہ کے کم از کم بنیا دی فتاظ کا اوراک شروری ہے۔

روایسر کیاتھ وارڈ کی اس سلسلے میں رہنمائی خاص مغید تا بت ہو سکتی ہے ۔ لکھتے ہیں جنگل کے زو یک ھیقت مطلق ایک ہے جسے و وروٹ (Geist) کا ما و جتا ہے ۔ کا خاصہ کی چری تا رہ آتا ہیں روٹ ہیا ھیقت مطلق کے مرزل تک و بخینے کی تا رہ آ ہے والمد کے وقوف اور کیان کی خاطر روٹ فووکو معروض میں قوطاتی ہے یا ہیں کہ لیجنے کی تا رہ آ ہے والمد سے والم و کا نمود کرتی ہے ۔ یہ معروضات الگ تحلک والمد کی والمد میں جو والموساوی تی مرابط متا ہم و والموساوی تی مور پر ایک والم سے مرابط متا مرابط ہوا میں جیسا کے رائنس میں برتا ہے ۔ آگر بنظر خائز و یکھا جائے تو مطوم ہوگا کہ کوئی معروض الگ تعلک بااٹی والمد میں محل ہوگا کہ کوئی معروض اس کے تشاوا سے کا استنباط ہوتا ہے ۔ کہ ممان کی مطاب ہے کہ ہمان کے تشاوا سے کا استنباط ہوتا ہے ۔ اس کے تشاوا سے کا مطلب ہے کہ ہمان کوان کے تشاوا سے کا مطلب ہے کہ ہمان کو تشاوا سے کہ میں تشاوا سے بائے ہوئے ہیں ۔ کویا تشاوان کے وجود کی بنیا دے ۔ مزیر ہے کہ تی تشاوات کے ساتھ جائے ہیں ۔ کویا تشاوان کے وجود کی بنیا دے ۔ مزیر ہے کہ تی تشاوات کے ساتھ جائے ہیں ۔ کویا تشاوان کے وجود کی بنیا دے ۔ مزیر ہے کہ تی تشاوات کے ساتھ جائے ہیں ۔ کویا تشاوان کے وجود کی بنیا دے ۔ مزیر ہے کہ تی تشاوات کے ساتھ جائے ہیں ۔ کویا تشاوان کے وجود کی بنیا دے ۔ مزیر ہے کہ تی تشاوات کے ساتھ جائے ہیں ۔ کویا تشاوات کے وجود کی بنیا دے ۔ مزیر ہے کہ تی تشاوات ہے ہیں ۔ کویا تشاوات کے ہی ۔ کویا تشاوات کے ہی ۔ کویا تشاوات کے ہیں ۔ کویا تشاوات کے ہی ۔ کویا تشاوات کے ہی ۔ کویا تشاوات کے ہیں ۔ کویا تشاوات کے ہی کویا ہے ہیں ۔ کویا تشاوات کے ہیں ۔ کویا تشاوات کے ہی کویا ہے ہیں کویا ہے گوئی ہی کویا ہے کا مسلم کی کویا ہے گائے ہی کھی کویا ہے گوئی ہود کی بنیا دیا ہے ۔ مزیر ہے کا میں میں کی کی کویا ہود کی بنیا دیا ہے ۔ مزیر کی کویا ہود کی بنیا ہے ۔ مزیر کی بنیا دی ۔ مزیر کی کویا ہود کی بنیا ہو کی کویا ہے گوئی ہود کی بنیا ہو کی کویا ہے کہ کویا ہے گوئی ہود کی بنیا ہو کی کویا ہے گوئی ہود کی بنیا ہو کی کویا ہے گوئی ہود کی بنیا ہو کی کویا ہے گوئی ہود کی بنیا ہو کے کویا ہے گوئی ہود کی بنیا ہو کی کویا ہے گوئی ہوئی کویا ہے گوئی ہو کی کویا ہے گوئی ہونے کے کویا ہوئی کویا ہے گوئی ہوئی کی ک

یک کانظرید ما رہ اس کی دوئے مطلق (Geist) کی تھید دی اورجد نیاتی منطق کے کرد کو متاہے۔ اس
کے نزدیک روئے مطلق اپنی تھیل کی خاطر دینا کے مظاہر ، اشیا اور ٹی آدم میں میں مسلسل ظہر درکر دی ہے۔ نہ
صرف روئے کا تھید رکھنے صورتوں میں منتشل ہوتا ہے فی کراس کے ساتھ ساتھ دنیا میں شعوراورائلی اقدار بھی
ارتفا پندیر ایس سیکل کی قلسفیا نہ منطق کے مطابق ستی (Being) کوایک ایسے تصور (Idea) کے طور پر ایما
جا ہے جوابناتھی خودکرتی ہے۔ بیکل نے قلم نہ فاطرت میں ستی کے تصور کومزید وسعت دیے ہوئے لکھا ہے

کمنطق جمیں آدمی کہائی ساتا ہے ہوری تیس ۔ حقیقت سے کہ تھو گئی جا اور کو اللہ (Logos) کام دیا جا کہ جا کو دھیقت ہر گزائیس اللہ کے بیان سے جو دھیقت ہر گزائیس اللہ کے بیان سے جو دھیں جو استحالی ہے جو دھیں جو استحالی ہے جو دو تیں جو بیانی اور زندہ ماوے کی دہ تمام کی حدود میں جو بیانی اور زندہ ماوے کی دہ تمام اشکال شامل ہیں جو تھی اصولوں پر کاریند ہیں ۔ ہمر حال زندگی طبیعاتی ماوے کے مقالے میں فیر مہم طور پر تھی ہوں کہ بیانی دو تو دھیں ہو جاتی ہو ج

یک کے بہاں آرے بھی روح کو تو جھی اور تو وشای میں مدویتا ہے ہا ہم اس کا طریق کار قلط اور فد بہت سے مخلف اخداز میں تو وشعور برے فراہم کتا ہے۔
مذر بہت سے مخلف ہے ۔ بہطری کارروح کو قبضے اور فد بہت سے مخلف اخداز میں تو وشعور برے فراہم کتا ہے۔
ان مان فود شعور برے کو تر وف سازی کے ذریعے مشام کی لکھ کریا مصوری کر کے تلہور میں لاتا ہے۔ اس طرح آرے دوح کی آزادی کو دیداریا جا حت کے قائمی بنالیتا ہے ۔ برگل کے یہاں آرے کی فراش و قابت فریصورے اشیا کی تخلیق کے ذریعے آزادی کے صدر قرکروار کو حسیاتی فویسورے اشیا کی تخلیق کے ذریعے آزادی کے صدر قرکروار کو حسیاتی

اظهارقراہم کرتا ہے۔

چنانچ آرے کا کام فظرے کی تقلی اگر وو ویش کو تجا استا انہیں ، اس کا کام جمیل تقکر کی راوپر لگانا ہے اور فزکار کوآزاوی مبیا کرنا ہے کہ وہ ہے بی تفلیق کرو فن پاروں کے گا کات (Images) ہے لطف ا فروز ہو سکے گا کات (Images) ہے لطف ا فروز ہو سکے کا کات (استان ہے کہ استان ہو سے جی ۔ وہر ہے الفاظ میں ہم کہ سکتے ہیں کہ آرٹ کا مقصد فرات کی جائی کو ہماری فات پر منکشف کرنا ہے تا کہ یہ علوم ہو سکے الفاظ میں ہم کون ہیں اور کیا مقام رکھتے ہیں۔ آرٹ کا مقصد فریصورتی کی گئی ہے اور انسانی فات کی تا ہے استان کی خود مناک اور فودا فلیار یہ کوئی ہیں گئی گئی ہے آرٹ کا مقصد فویصورتی کی گئی ہے اور انسانی فات کی خود شناک اور فودا فلیار یہ کوئی ہیں گئی گرنا ہے۔

سیکل اس وجو سے اختلاف کرتا ہے کہ آرے محض فطرت کی فتا کی (الاقت ہے کہ ایک کا تکل کے اس میں محمار اور الا یعتب کا جمل دخل بہت ذیا وہ ہے ۔ نقل میں خطول محمل کو تا ہے دو اور اور الا یعتب کا جمل دخل بہت ذیا وہ ہے ۔ نقل میں خطول محمل کو تا ہے وہ اور کا باور اور اور کی کا حصور کی کا دو تر و اور اور کی کا اور و تی میں مثل اور اور کی کا اور و تی میں اور اور و تی میں مثل اور اور کیا ہے؟ و فطری زندگی میں با دیا ور تی بوٹی اشیا کو صور کرنے ہے کہا فائد ہو؟ ۔ وہ معظم نیز بیرو قری میں اور اور کیا ہے؟ و فطری زندگی میں با دیا روقع ہے اور اور کیا ہے؟ و فطری برا میں میں جاتا ہوں ہے ۔ اگر آپ کو فی ایس اور اور کیا ہے کا میا دور کیا ہے کہا ہوں کی اور اور کیا ہے کہا کہ میں اور اور کیا ہے کہا کہ کا برا دوقع ہوں اور کیا ہے کہا کہ کا برا دوقع ہوں کا میا ہوں کو میں اور کو کھر میں کا دور کے اور کی کا دور کے کہا کہ کا برا دیا گئی میں کہا کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہ کو کہا کہا گئی کہا گئ

کانٹ نے لکھا ہے کہ ہم جلدی اس آول سے اکما آجاتے ہیں ،بوریت محسوں کر ہے لکتے ہے بلیل ک آواز کُنٹل کرنے میں کمال حاصل ہو کیوں کہ جلدی ہم پر کھل جاتا ہے کہ بیتے محض ایک محرانگیز واؤچ ہے جونہ تو فطرت کی آزادانہ پیداوار ہے اور نہی کمی متم کا تخلیق علی سے لیے تھی انسانوں کی وہ پید تخلیق ملاحیت ہے جو کنٹل کے واڑ وکارے یکم مختلف ہے ۔ پیکل کے خیال میں انسان کو ای مسرت نمٹل کرنے سے حاصل ہیں ہوتی جتنی کراپی ذات کی شعوری صلاحیتوں کو بھیز و ہے کر حاصل ہوتی ہے۔ تظیق کی قدرو قیت نیا دہ ہوتی ہے۔ بقول دیکل انہا ن بھوڑا دکیل اور آری بنا کر جتنا گئر اور حظاموں کرنا ہے اتنا حظاور گئر فقال میں کا رہائے نمایا ں دکھا کر بھی محسور نہیں کیا جا سکتا۔

چ ل کے رہ کے اس کے کام کو تو وقتارہ تو وقیعین اور الانتہی ہونا جا ہے اس لیے تروری ہے کہ اس کے ماوی پہلو

عن موجود خالص خارجیت اور حارجیت کو منہا کر دیا جائے کیو تک ان تو اس کا وافعلی وحدت یا روحانی مواویہ

تعلق نہ ہوئے کے برایہ ہے ۔ آرے خلا باندا نداز عن فطرت کی فتل نہیں کرتا ۔ جب آرشت فطری اشیا

کو وضوع اور مواو کے طور پر لیٹا ہے تو اس کا پہلائر ایند بیابوتا ہے کہ وہ Subject Matter کو خارجی دنیا

کی ان جادث و بروت اور فضول حقاقات ہے یا کہ کر دے جواس کے معنی کو بہم منا دیتے ہیں ۔ دومر افر ایند

آرے کا یہ ہو کہ ان خصائص کو روشن کے دائز ہے جس لے آئے جوروئ کی داخلیت یا وحدت کو مناشف کرتے

ہیں ۔ 9

اب اگریدورست ہے کہ آرٹ کا کام فطرت کی فتائی ٹیس تو یہ بھی بغولی دیکل ورست ہے کہ اطلاقیات کی فتائی ٹیس تو یہ بھی بغولی دیکل ورست ہے کہ اطلاقیات کی فتا مرید ویے کار لانے کا مطلب اس کو حاوث و ٹیوی معاملات کا حصد شار کرتا ہے ۔ اس طرح ہم جسرف آرٹ کے مقصد فی فضر فنی کرتے ہیں لی کواس کی اشراہیت ہے بھی افکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں آرٹ کوا کی اس کی بی میں تبدیل کردیا جاتا ہے جو کسی اور مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اس مورت میں آرٹ کوا کی اس کی جو ساس طرح ہم آرٹ کو یا تھے اور زیر وست حیثیت میں لا مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ جارابیا قدام آرٹ کی روٹ کو کیلئے کے متر اوف ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرف کا اصل مواد (Content) کیا ہے اور یہ کہ مواد کس متھد کا آ نیزوارہے؟ برکل نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

 جود ہلا وینے والے ورعبرت لاک بھی ہیں۔ مزید نقاضا یہ بھی ہے کر تخیلہ کو خیال آخریٹی کے مزے دار کھیل کی خرف را غب کیا جائے تا کرحس کی تحرک کرنے وائی جسارت کے تحرا تھیز - کا شنوں سے لطف اندوز ہوا جا س کے۔"10

مینگل کے خیال میں مواد کانا گفتم شوع آرٹ کے لیے لا زئی ہے۔ اِس کاایک میب یہ ہے کہ فطری

تجرب کے وجودی تا ظرکا حاطرای کے بغیر ممکن نیس ۔ دومری وجہ یہ کراس کے بغیر مطلو بفطری آرڈؤں کی نظا

مذری کا قمل محد وورج ہوجاتا ہے۔ مواد کی وسیست کو جانے بغیر ہم زندگی کے تجربات کو بھنے اور ان کے دائر وکاری

تغیریم سے قاصر ہوجاتے ہیں۔ ہمیں دراصل اخذ وقول کی ایک ایک صلاحیت ورکار ہوتی ہے جس ذریع

زندگی کے تمام مناصر کو ٹوش آمد ہے کہا جاس کے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے و واکھتاہے کر آرٹ کے اندروو

مملاحیت موجود ہے جو ہر حم کے موضوع اور مواد کوئن کے دو ہے میں چیش کرستی ہے ، اوراک اوراحمای کا حصہ

عنا کئی ہے۔

اب فاہر ہے کہ آرت کا بہنی پہلو جب بہت ہے اور متنوع موادکوا ہے دائر وکاریں شامل کرتا ہے تو ہو اس بلا جواز بھی کرئے العبادا حساسات اور تضورات کی بیک وقت ملل داری بہت ہے تشافات کوجنم و ہے گئی ہے ۔ یہ حساسات اور تضورات ایک دومر ہے گئی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آرت اشافوں کو اہم مشفاد جذبات ہے جی اس طرح آرت اشافوں کو اہم مشفاد جذبات احساسات کا یہ کھیل سوف طانیت اور تشکیکیت ہیں تبد بل ہوسکہ ہے۔ آرت کوسوف طانیت اور تشکیک ہے جنواد اس کا یہ کھر واستدلال کی دالل المازی لا اور آفاقی مقصد یت کیا ہے اور اسے می طرح ماک کیا جا ہے اور اسے می طرح ماک کیا جا جا ہے اور اسے می طرح ماک کیا جا ہے اور اسے می طرح ماک کیا جا جو یہ ہے کر آرت کی برتر اور آفاقی مقصد یت کیا ہے اور اسے می طرح ماک کیا جا جا ہے اور اسے می طرح ماکن کیا جا جا ہے اور اسے می طرح ماک کیا جا ہی تشادات کے باہمی تشادات ہے بہا جو جاتے ہیں۔ ایک وحدت ( Linity ) کی قتل وصورت ما سن آتے نے گئی

آرے کی روٹ یا دوسر سے اتفاظ میں اس کاروحاتی مواد ہر جگہ مطلقیت کا حال ہے جے تبکل گرکی افرائی دیا ہے۔ ہراس بین کی جوحادے، ہرنی اور حکون ہواس میں کوئی جگر بیس فی رجہاں انسانی زندگی کو صور کیاجائے دہاں انسانی اور حقی ہوا جا ہیں سائن انسانی کا جوہر انسانی کا جوہر کی اور حقی ہوا جا ہیں سائن انسانی دہاں اس کا جوہر کی کو صور کیاجائے دہاں انسانی دندگی کا مرکز اور زندگی کو روال دوال رکھنے والی قوتی ہیں ۔ یہ آفاتی اور حقی کی دوال دوال رکھنے والی قوتی ہیں ۔ یہ آفاتی اور حقی کی دوال دوال دیکھیے والی قوتی ہیں ۔ یہ آفاتی اور حقی کی دوال دوال دیکھیے والی تو تیل ہیں ۔ یہ آفاتی اور حقی کی دوال دیا گیا ہے۔ حقیل حقی دیجھیے والی تو تیل کی مواد دوال دیا گیا ہے۔ حقیل حقی دیجھیے والی تو تیل کی جو دو دیکھیے اور اخلاق وغیر النی تیل دیجھیے ہیں اوب میں بحر دومودت میں سائنے خاندان (فیلی) بھیکھیے معاشر و بھیت اور اخلاق وغیر النیکن یہ جی ہیں دوب میں بحر دومودت میں سائنے

نہیں آئی چاہیں۔ کیوں کا رہ کا جروات ہے کوئی تعلق نہیں۔ آرٹ کا تعلق جیشے افول تھا کن اورافراوے

ہوتا ہے ۔ اس خرج آرٹ کی وئیپیوں میں الاوسطیت کا عمل وظل ہوتا ہے جیسے وہ و ٹیپیاں جو بنیا وی طور پر
عمل پریٹی ہوتی ہیں۔ مثلاً والدین اور بج سے جب ، وفاواری اور عزت وقو قیم کی تھا طب کا وستور وفیم ہ۔

واتی طور پر ہم افو کے اطوار اوراویا م ہے آرٹ کو ترک و ہے کے قابل نہیں ہوتے ۔ اس لیے صرف آفاقی جذبیات ۔ جن کا تعلق انسان نہیں ہے ہے۔ آرٹ کا مستقل موضو ہی ہو سکتے ہیں ۔ چوں کے موضو صات اور آفاقیت کے حال می ہوتے ہیں اس لیے ووظیقیت مطلق کا مشتمل موضو ہی ہو سکتے ہیں ۔ چوں کے موضو صات آفاقیت کے حال می ہوتے ہیں اس لیے ووظیقیت مطلق کا مظیم ہوتے ہیں۔ مطلق سے بیمان مراوطقیت آفکر اور آفاقیت ہے حال اور آفاقیت ہے ۔ ای حوالے ہے یہ طلق کے برائر اور آفاقیت سے ترک واور کا دور کا مواو وقیل منایا جا سکتا ۔ کیوں کہ شرنہ مرف فیرعظی ہے ہی کہ حادث بھی ۔ ابندا آفاقیت سے ترک وہم ہے ۔ کہا جا سکتا ہے کہ آرٹ شہران کی کوئی مستقل دیشیت نہیں۔

ای ساری بحث کا ظامریہ کے جب مواقت کو (جس کا مووروں کا خاصہ اِختیفت مطلق ہے ہو ای سامت کا روپ میں فیٹر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بیگل کے دو سے کے مطابق یہ ہے کہ ہم آرم اس کے ایوان میں وافل ہو چکے ہیں۔ یہاں اگر آرٹ کی تو بیف ساوہ انفاظ میں کیا مطلوب ہوتو ہم کہ یکے میں روٹ کا نکات کے قلس کو حیات کے لبادے میں فیٹر کرنا آرٹ کہلاتا ہے ۔ یا درہ کر دیگل آرٹ اور خوبھورتی کو یک میں معنوں میں ایٹا ہے۔ آرٹ کا موضوع بھی ہو مکا ہے کہ بیمتوع موضوعات کی دنیا ہے

لینن یہ سلے ہے کوشن و جمال کی صفت جو میں بیسرف اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس کافر حت وانساط ہے

ہم کنار بھی کرتی ہے مقصور کی حی شکل میں ظیور پاتی ہے۔ یہ وفیسر بیا راس ٹیلر نے خوبصورتی یا حسن کی میں گلیائی

تعریف کوسا سے رکھے ہوئے لکھا ہے کا تصور (Idea) کے صیاتی اظہار کا مام حسن ہے Scheinen der Idee.

بیگ آدم کی برطرح کی تحریف کی مزاحت کرتا ہے ۔ اس کا جب یہ ہے کہ اس کے خیال ہی آدم کی گئیل استحضاریت (Represmaton) کی بجائے چیش کش پر اٹھارکرتی ہے ۔ بہی وہ ہے کہ اس بی بھیشت کشکیل استحفاری اور خیشا فیت ما موجود ہوتی ہے ۔ چیگر ہیں بہاتو شکی اور تعریف کو استحال ہیں لاتے ہیں۔
مستعمل تعریف صدود پر فور کرتے ۔ اس کے معیار کی کی جائی پرتال کرتے ہیں اور خیتجا ان کے بنیا وجوا ز پر استحال تعریف نظارت کی مطابق ہے کہ اس کے معیار کی کہ جائی پرتال اور دری دواس کی تو شخ کر سکتا ہے کہ اس فی استحال کا جواز چیش کرتا ہے کہ استحال کیا۔ آگر و وان کے استحال کا جواز چیش کرتا ہے کہ اس محتمل ان کی پان کی جیئر ان موتی لیج پالفظ کو کیوں کر استحال کیا۔ آگر و وان کے استحال کا جواز چیش کرتا ہے تو محتمل ان کی پان کی جیئر کو استحال کا جواز چیش کرتا ہے تو محتمل ان کی پان کی جیئر کو استحال کا جواز چیش کرتا ہے کو ان کے استحال کیا۔ آگر و وان کے استحال کا جواز چیش کرتا ہے ۔ و وان کے استحال کا جواز چیش کرتا ہے کہ اندر صدا قت کی مطابق کو جہ کو گورش کو سے کو جائم کو گورش کو سے کو جائم کی جائم کی گورش کے کو جائم کی خوا جائم کی کر کرتا ہے ۔ ان سیار کی کو کر کرتا ہے ۔ ان سیار ک

جیرا کی پہلے وضی کیا جا چکا ہے کہ بیگل کے زویک آرے کی بدلا زی خصوصیت ہے کہ اس کی تحریف نہیں کی جا تھی ان کی تحریف ان کی جی بھول بیگل گر ایک ان کی منطق حدود سے اجر ہے۔ جو آرے بھی بھول بیگل گر انگیز بینیا می حال ہو یا اگر کے فروغ کا وسلے قر ارپائے اسے آرے کا درجہ نیس دیا جا اسکا ہی وہ ہے کہ تھرکی بنیا دیرا ستوار آرے میں کوئی دہ تھی گیا۔ اس حم کے آرے میں ان منطق کی دوائع ہوتے ہیں آو آرے اللہ اللہ بیت اور فنولیت کا شکاری وجاتا ہے۔ چیا نی آرے کی افروفی منطق کا تقاضا ہے کیا سے اقالی تھر بیف ہوا

المستان الله المستان المستان

بنا شریحیل کی اس تخلیق جبت کا انھمارقد رمد کی مطاکردہ نعشوں پر ہے۔ ان قدر رقی نعشوں کو بالعوم روح کے اندرم و جودا کے تضوی حم کی اعلیٰ صلاحیت کا نام دیا تریا ہے۔ ہم اس صلاحیت کو آرشت کے اندر موجود فطری جمکا ڈیا جبلی ترکی کر سکتے ہیں۔ چنا نچ خیل ایک جبلی انداز کی تخلیق کا دی کا سب ہے۔ آرم کے کام میں صورت پزیری اور حسیاتی فعلیت کی خصوصیات اس پر دائی ہیں کہ آرے موضوعیت اور خصوص حملی کی مرحل میں صورت پزیری اور حسیاتی فعلیت کی خصوصیات اس پر دائی ہیں کہ آرے موضوعیت اور خصوص حملی کی دوحاتی داخلیت کا بابعد ہے۔ آرے کا کا م کوئی بھی کرسکتا ہے ہے جہسکے تاکوئی مشکل کا م نیس کیاں جبال میں موافی داخلیت کا بابعد ہے۔ آرے کا کا م کوئی بھی کرسکتا ہے ہے جہسکے تاکوئی مشکل کا م نیس کیاں جبال میں خاص آدرے کی تعلق تو اس میں اعلیٰ تم کی فتکا دائے مطاحیت (Talene) اور نیو ٹی (Germis) کے لینچر ججز وہ فن کی تمود مکن نیس بوتی ہے۔

محنیل کے نصور کی تشریع کی جانے تو اے عقلی عضر بھی کہا جا سکتا ہے لیکن دیکل کے فز دیک اس کا تعلق خاص طور پراشراتی روٹے کے دافزے ہے ہے۔ چنانچ کیل کو توف وشعور کے لیک ایسے دافزے کے اندر روکر کام کرنا ہوتا ہے جس کا مستقی اور حسابیا تی وائٹ ہے کوئی اوسلہ ہے نہ تعلق مینی کا واسلہ حی اظہار کی و نیا ہے ۔ ابندا حساب کی تمان کاری کے بغیر تیل کی مورت پندی انگلن ہے۔ جب تیل اور حساب کا با ہم وصال ہوتا ہے آو آرٹ جنم ایتا ہے ۔ ای تاظر میں ترکل نے آرٹ کو حسابی سطح پر اندجر ہا اجا کے کا کھیل آر اور یا ہے جس میں تنگیس ، آوازی اور قالمی تقور خیالات حسابی وجود میں واحل کر منظر یا ہے کا حصہ بنج ہیں۔ مزید بید کہ آرٹ ہی میں اور قالمی تقور خیالات حسابی وجود میں واحل کر منظر یا ہے کا حصہ بنج ہیں۔ مزید بید کہ آرٹ ہی تنگیل واحموات خود اپنی والت کے لیے نہیں ہوتی ۔ بید قو ایک تفعوص متعمد بااعلی روحانی ولیے ہوتی ہیں کہ تعور کی گہرانیوں ہی تنگیر کی انہوں ہی دوسانی ولیے ہیں۔ جنانی جب روحانی کی تیا ہوتی ہیں۔ جنانی جب روحانی کی تیا ہوتی ہی تنگیل کاری میں تو مذہر ہی تا جالے کا کھیل کا یا دوسر کے نشوں میں آرٹ کا کھیل تو گئی ہے ہوتا کی حسابی منظون میں آرٹ کا کھیل تو گئی ہی حسابی کا حسابی کے حسابی کر ساتی کا کر کی تھیل کا رک می گئیل کاری کی تی کی کی ایک کو ایک کی کو ایک کی کھیل کاری کی کاری می کھیل کا آرٹ کا کام دیا ہے۔ 13

بیکل کی آرف تھے ورق اگر چرمصوری ، سیک راٹی اور آوکیا لوگ ایسے تمام مظامر کا اعاظر تی ہے کیان وہ کا نے کی طرح سامری کی سب سے اعلی درجے پر فائز کرتا ہے۔ شامری اس کے ذور کے مصوری اور موسیقی کی ماندوا فلیت پیند ہے۔ موسیقی کا تعلق صوحہ و آواز ہے ہے جو بذاحہ خودنیا دوئر ایھر ہے خسلک ہے۔ مصوری کی دنیا قائی دید بھر دکی دنیا ہے۔ جب کہ شامری لفظوں کی دنیا ہے جس میں آوازشان کی دومانی مصوری کی دنیا ہے جس کی آوازشان کی دومانی مقبقت کوس کرتی ہے۔ بول بقول کا نئ شامری آرٹ کی کامیاب ترین مثانی ہے۔ بیگل نے اس لیے مشامری کی زبان کرو دبیانیے کی بجائے تیز کی زبان کے طور پر ایکا شامری کی زبان کرو دبیانیے کی بجائے تیز کی زبان کے طور پر ایکا ہے جس میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ اور تر ایکا کی جاتی ہوئی کی نبان کرو دبیانیے کی بجائے تیز کی زبان کے طور پر ایکا ہے جس میں میں میں میں میں میں میں میں کہ کی جاتی کی نبان کرو دبیانیے کی نبان کی نبان کی زبان کی نبان کی نبایت فرض شامی ہے تیز شکل کی جاتی کی نبان کی نبایت فرض شمامی ہے تیز شکل کی جاتی کی نبان کی نبایت فرض شمامی کی نبایت فرض شمامی کی نبان کی نبایت فرض شمامی کی نبایت فرض شمامی کی نبان کو دبیان کی نبان کی نبایت فرض شمامی کی نبان کر نبایت فرض شمامی کی کرفی کی کرفیان کی کرفیان کی کرفیان کی کرفیان کی کرفیان کی کرفیان کر کرتا ہے کہ کرفیان کرفیان کی کرفیان کر کرتا ہے کہ کرفیان کر کرنا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرنا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفیان کر کرتا ہے کرفی

ہے۔ ہائیڈ گیر نے شعری زبان کے اس طریق کارکائنگی اکتفاف (Disclosor) کے تصورے واضح کے نے کی کوشش کی ہے ۔ 14

ویکل کی آرے تھے وری ش تاریخ کے تقاضوں کی ایمیت یا گزیر ہے کیوں کہ اس کے خیال عی تھا تھی استان واقت کے گزر نے کے ساتھ ساتھ اولگا ، پذیر ہوتے ہیں اورای مناسبت سے تھی تھی تالی کی آبیا دی کرنے ہیں ۔ انفراوی آرٹسٹ کی تھی تھی میں ایمیت کی حد تک بجا لیکن دیکل کی دو زبانی (Diachronic) اپر وقت یا ۔ بختی صورت حال اور لگا فی نظام کراڑ تی کے بیانے کوئی تھی تھی کی درجہ بندی کا معیار قرارویتی ہے ۔ چتانچ اس کا دولوی ہے کہ تھی تھی تم اس کا دولوی ہے کہ تھی تھی تھی تا مورت حال ہے ہے ۔ لگا فی نظام جنتا متول ہوگا اتنا می اس کا دولوی ہے کہ تھی تھی تا ہوگا کی تعام با ایس کا دولوی ہے کہ تھی تھی تا ایس کی تا ہوگا ہوگا کی تا ہوگا کی تا ہوگا گئی تھی دولوی ہے کہ تھی تھی تا ہوگا کی تا ہوگا گئی تھی دولوی ہے کہ تھی تا ہوگا کی تا ہوگا گئی تا ہوگا کی تا تا ہوگا گئی تا ہوگا گئی تا ہوگا گئی تا ہوگا گئی تا ہوگا ہوگا گئی تو تا ہوگا گئی تا تا ہوگا گئی

چنانی کہا جا سکتا ہے کر معربت اور اہم ام کا آپس میں چوٹی واس کا ساتھ ہے۔ بیابہا ماس اسراریت کی وضاحت کرتا ہے جو رمزی آرے کا عالب عضر ہے۔ بیگل نے اس کی مثالی قدیم معربی فن تیجیز ہے وی ہے جس میں مثالی قدیم معربی آرے فائس رمزی انداز کا جس میں میں اور روحانی ونیا وَل کے ورمیان علا حدگی بالکل واشح ہے۔ معربی آرے فائس رمزی انداز کا حال ہے۔ بیگل نے فکھا ہے کرسی اور روحانی ونیا ول کے ورمیان شعوری رباد واختلاف کو ہندی اور ایرانی وصدے الوجودی میں میں قوب وائش مندی ہے ہوئے کار لایا گیا ہے۔ بیگل اے ومزیت کی بہترین

- 一足りりをした

متعلق ونسلک ہے۔ آرٹ کے شرکار عمل روح کا نتاہ پر اٹ خود طور آگئن ہوتی اس تصور جمال عمل حس اور مثالیت کا دعام فازم ہے لیکن بنظر عائز و یکھا جائے تو اس کے بیباں روح ، جمثال اور جو ہر کوحس اور مادی ا حوال برفوقیت حاصل ہے۔ اس واو ہے کی تو جہ یہ ہے کہ اس نے آرٹ کے ارتفاقی ور جات کا ذکر کرتے جوے بیانی آرٹ کے کا میکی مبدکوآرٹ کی معران کا زہائقر ارویا ہے کیوں کراس کے خیال میں اس دور میں فن کار پہلنے پہلی تصور یا خیال کو نیصرف نہا ہے منا سب نداز میں جیٹس کرنے میر قا درہوا ٹال کے حقیقت مطلق کے وژن کو بحیثیت آزاد موضوعیت معبور کرنے میں کامیاب رہا۔ بغول دیکل اس دور کے بوانی آرٹ نے انبان ورخدا کوایک دوسرے سے جو ژکرآرٹ میں خدا کوانیانی روپ میں پیٹن کیا۔ آرٹ کا پرنضور جو ہاری المتحمون محيما ہنے بجرر باسے رت کوا يک روحانی وار دات ميں تهديل کرديتا ہے ليکن اس وحانی معرک آرائی یں حس اور جسم کی حیثیت بالآ فرمحن آلہ کار کی رہ جاتی ہے۔ ایک ایسے بے حیثیت ما تحت (Subaltern) کی جس کا مقصد وجود کے برز حقیقت کے مقاصد کی جمیل ہے ۔ اس سلسلے جس پہلی تھتے کی واحظ رہے کر دیکل کی اس تخریج کے مطابق آرے ایک الرق سے ند بہا ور مابعد الطبیعیات کی عی توسیق می ہے۔ ووسری کانتہ یہ ک اس تشریع ہے آرنسٹ کی ذاعد بھی حقیقت مطلق کے اظہار کا ذریعہ یا آکہ کارین جاتی ہے۔ یہ دونوں لكا عد كانت كفظريه وآرت كأني كرت بي راس في آرت كالكري تشريح كومستر وكرويا ففااوراكهما ففاك سمی ہی آ رہ کے شد کار میں او جود حمیت کی تھری شکایل مامکن ہے ۔ اے کسی خار بی خابیت کی خیا و منایا نیس جا سكا اور درى اس يرخار بى عايت كي تعلل في تعريف كوتمونيا جا سكا ب 18 ليكن يكل كا كارام يد بكر اس نے كانك كے بالامرارا تكاراورائے والا كے باوجود Internal Teleology كمام ي مقصديت کوآ رہ میں بھی درواز افراہم کردیا۔ بیانگل کی جمالیات ے متعلق تمیوری کا بنیا دی تشاوے۔

بیکل کے آفاقیت اور کلیت کے قاظر عی اس کا نظریہ فی افراد ویت اور ذاتی ذوق کی تسکیس کی بہائے
اجھا کی روحانی اور فٹائی معیارات کی شخیل کا پابند ہے۔ روح (Geistes) کے اعلیٰ ترین تقاضوں کی تسکیس
کے لیے یہ از حدضر وری ہے۔ آرٹ کی ایمیت بیگل کے یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ دوح کا کا ہے کے تشکی کو حسامت کے لیاد ہے جس فی ایمیت بیگل کے یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ دوح کی کا کا ہے کے تشکی کو حسامت کی صدافتوں کو اجا گر کرتا ہے۔
حسامت کے لیاد ہے جس فی کی کتا ہے۔ دوح ہے یہ آرٹ مختف شعبہ جاست کی صدافتوں کو اجا گر کرتا ہے۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے کا کائی نظام کی بازار کی عمل آرٹ کی تمام تر ایمیت کے باوجود فلسفدا ور
نیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے کا کائی نظام کی بازار کی عمل آرٹ کی تمام تر ایمیت کے باوجود فلسفدا ور
نیکن دلچسپ بات ہے ہے کہ اس کے کا کائی نظام کی بازار کی عمل آرٹ کی تمام تر ایمیت کے باوجود فلسفدا ور اس کے دوح کی تمام تر اور کی تعلق تو دو تو کی تعلق تو دور کی تعلق کی تو دور کی تعلق دور کی تو دور کیا کی دور کی کی تو دور کی

ے اب سوال میں بر کر ترجی حقیقت سے وا بنتگی کے زاو دُن اور فلیفے کے جماری او جو کے نیچے دیا ہوا آٹ اپنی خود قاری کو کیوکر قائم رکھ سکتا ہے۔ آزادی سے کس طرح کام کر سکتا ہے؟ حالان کر آزادہ روی اس کی بنیا دکی شرط ہے۔

نظشے نے سب ہے پہلے دیگل کے نظامیاتی قلیفے کے جو نے کوا تا رچینگا۔ یہی دیہ ہے کہ دیگل کے حقیقت مطلق، جو ہر بت گئیت، روح مصر اور مثل وار دی اجارہ واری ایسے پر شکو و نظریات نطشے کے بہاں ایک ایک کر کے زیمی ہوسے نظر آتے ہیں۔ نطشے نے زیمر ف دیگل کے قلف منا رہ ج کو مستر و کر دیا تا کہ مستجت کی بنیا واستی مطلق کی موسے کا اعلان کر کے روح کے ظہور کی کہائی می شتم کر دی۔ مارس نے اگر چہ دیگل کی بدیا اور مثالیت پندی کو میا کی اور تا رخی نظریات کی نظامیاتی تشکیل ہیں یہ تا کیوں اس نے جموی دیکو کی بدید اور مثالیت پندی کو میا کی اور تا رخی نظریات کی نظامیاتی تشکیل ہیں یہ تا کیوں اس نے جموی طور پر بینگل کی بادر الطبعیات کو مستر و کر دیا۔ اس نے زینگل کے بینکس چینہ کیا آت فرانستی ماری کی مستر وہ وجہا مصلی پیدا ور فرار دیا۔ بینگل کی روحائی جد لیت کا تصور دیسو ہی صدی کے اجترائی نصف ہیں می مستر وہ وہ بیا تھی ہوئی کی اجترائی نصف ہیں می مستر وہ کہا تھی از آر دول نے اس کے جرتصور کی افادیت وا بحیت کی نئی کی۔ اس کہ ایک تا ہے بین اس کے بین کو مطابعیات کی بیا نے دور کیا تا کہ انہ کہ اس کہ ایک ایک ایک ایک اور اور کیا تا ہے دور کی بیا نے وہ دور کو دیا ہو کہ کا شا خیا نہ بی قرار دیا ہے۔ چنا نچ اب Being کی بیا نے وہ دور دیا جا رہا ہے۔ اس سے خاتم شری انسان وہ دور کی بیا نے عارضیت کی وہا کے ایک ناست کی بیا نے وہ دور دیا جا رہا ہے۔ اس سے خاتم شری انسان وہ دور کی جانے عارضیت کی وہا کے جانے وہ دور دیا جا رہا ہے۔ اس سے خاتم شری انسان وہ دور کی جانے عارضیت کی وہ دی وہ دی کی انسان وہ دور کیا جانے عارضیت کی وہا کی اور دولیا تا ہا ہا ہا ہا ہے۔ اس سے خاتم شری انسان وہ دور کیا تھا ہے۔

فریک فرے اسکول کا سرخیل اڈورتو بیک وقت بیکل کا حالی ہے اوراس کا فقاد بھی۔ اس نے بیکل کا جدلیات کے الت بھی جدلیات کے استرخی جدلیات کا تصور چیش کیا ہے۔ اس کے مطابق بیکل کا قدراس لیے جدلیاتی ہے کہ یہ کل کو جوڑ ایٹا ہے۔ فرداور تات کو مربوط کرتا ہے۔ اڈورٹو نے تسلیم کیا ہے کہ بیکل کا ان صدود کے افررو کے تسلیم کیا ہے کہ مربوط کرتا ہے۔ اڈورٹو نے تسلیم کیا ہے کہ بیکل کی ان صدود کے افررو کر سوچنا جاری فروس ہے کیوں کر مربابیداور بھیل کو خور ایک ہوتی ہے کہ وہ ایک منظم اور کھیل وصد سے کی صورت بھی ساتھ اور کھیل وصد سے کی مسلم ایسان کے ساتھ اڈورٹو کا ڈاورٹو کا ڈاورٹو کے کہ میں شبت کی مسلم ایسان کے ساتھ اڈورٹو کا ڈاورٹ ہے کہ میں شبت کی بھیلنڈ وں سے بھائے تھی جو بیات کے جم سے بھیل جو ایک کر میں جو بیات کی جو بیات کے استمالی بھیلنڈ وی سے واقف ہو گئی جو بیات کے مسلم جو بیات کے میں جو بیات کی مسلم جو بیات کے مسلم جو بیات کے مسلم جو بیات کی مسلم جو بیات کے مسلم بھیل بھیل کر بھیل جو بیات کے مسلم بھیل کی ساتھ الی بھیل ہو بیات کے مسلم بھیل کی ساتھ الی بھیلنڈ وی سے واقف ہو بھیل جو بیات کی مسلم بھیل کر بھیل ہو بیات کو بھیل بھیل کر بھیل ہو بھیل ہو بھیل بھیل ہو بھی

اڈورنو کے خیال بھی اس صورت حال ے نفنے کے لیے تقی جدایات کی فرورت ہتا کا تھریہ جان استے کے دورت ہتا کا تھریہ جان سے کے کو واکونیا رشتہ ہے جواجما عیت کی تشکیل کرتا ہے اوراجما عیت اورکیت کے دورکی کے سامنے جھے پر مجبور

کرتا ہے۔ بہتر تفقیم کی اس کوشش میں اڈورٹونے بیکل کے بہت سے مقولوں کو الت کرر کھ دیا ہے۔ اگر ایک طرف بیکل کو بھ جمت ہے تو اوڈورٹو اعلان کرتا ہے کہ کل تھ (True) نہیں۔ وہ بیکل کے اس منطق والو ہے کہ مستر و کرتا ہے جو تھیت اور الا عیت کی عیت کا دائو ہے وار ہے۔ ہر منفی جد لیت الا تین non-identic al ہے مستر و کرتا ہے جو تھیت اور الا عیت کی عیت کا دائو ہے وار ہے۔ ہر منفی جد لیت الا تین میں میں میں اور الا تین المورٹ ہے گئی ہے دیکل کے فال کر کہا م پر سنم نے محکم بناویا ہا وہ وہ کہ وہ تو اس میں ہے کہ وہ تھی ہے دورٹ کی ہو اور ماتھ ہے اور است کرنے والے تھی وں اور ماتھ ہے لوگوں کا تقط انظر وی کردہا ہے۔ جب بھی جد لیت پر بات کی جائے اڈورٹوکا یہ تقل تھر تناظر میں موجود دے گئی ہا کہ ایک کا ایس نے اپنی بھر ایک ہو جود دے گئی ہو کہ ہو ہے دورٹ کی ہا کے اورٹوکا یہ تقل تھر تناظر میں موجود دے گئی ہا کہ ایک نقط نظر کی نیا در رکھی ہے۔

گراوانت گاروانت کاروآرت کی مثالی جارے مائے ہے جس نے تاریخ اوروق کی عمل داری کالو چوہرے
اُٹار پھیکا ہے۔ آرت کواب اعلور اراوے اوروائی اظہار کے تقیدی پلیٹ فارم کے طور پر استعالی کیا جاریا
ہے۔ ان مصورون کے مطابق جد بے بہت کی آفاقیت کی جگہ اوانت گاروے کا استعالی آرٹ کی طلسمائی جز وی کو اینوا اور علامت کے ملاپ ہے منکشف کرنے کے کام آئے گا۔ اس طرح آرٹشوں کی ایک الی تسل تیار بوگی ہوگی ہوتا من بول کے اور ہو تیمیں بھی اور قائی طور پران کی حیثیت فائد بدوشوں کی کی ہوگی۔ اس نظریا تی اور ساک فائد بدوشوں کے اور ہو تیمیں بھی اور قائی طور پران کی حیثیت فائد بدوشوں کی کی ہوگی۔ اس نظریا تی اور ساک فائد بدوشوں کے اور ہو تیمیں بھی اور قائی طور پران کی حیثیت فائد بدوشوں کی کی ہوگی۔ اس نظریا تی اور ساک فائد بدوشوں کے اور ہو تیمیں کی اور قائی میں بردھ کی تھی کور وی آمدے کہا جاریا ہے۔ لیکن ۔ ۔ ۔ موال یہ ہے کہ کیا آرٹ کا کام ہے گر ہونے فائد بدوشیت کی تیمیوری کور ویٹے وسے تک محدود دورو دیکا ہے؟

وربدا بیکل کی باجد العبنی حضوریت کا مشرب حضوریت جس کا مطلب ب کرکا تا الدی جرف اور دوج اور الله علی روج اور کا تا کل کیل اس الدظ عمی روج اور معنی پہلے ہے ہو جو جو جو ہوت جی ۔ چوں کہ وہ مخی اور روج پہلے ہے ہو جو جو گی کا تا کل کیل اس الله کی سختین معنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ چوں کہ معالی آب رواں کی طرح جی اس لیے ان کا افتو اللازمی ہے ۔ اس کے علاوہ جو بجھ بھی ہا ورجیہا بھی ہے بس متن (Text) کے اخدر ہے ۔ اس کا اصراد ہے کہ متن ہے ۔ اس کے اخراع ہی ایک متن (روحانی متن نیس) ہے ۔ کا کا مت کے باہر پہر نیس کے ما طرح اور وہ کی گئی ایک متن (روحانی متن نیس) ہے ۔ کا کا مت کے باہر پہر فیل کا کا تاہ کی فیا طرح اور دوج مطلق کونے میں ادا دراس آدے کو باجد الطبیعا ہے میں تبد بل کا کا تاہ کی ہے ۔ اس کا کا مورو کی مطلق کونے میں ادا دراس آدے کو باجد الطبیعا ہے میں تبد بل کی ہے ۔ اس کل کو جو معامد جد بھے کے تصور تخلیقیت سے جو ڈیا کی ہے ۔ بیٹل آدے کو معامد جد بھے کے تصور تخلیقیت سے جو ڈیا کا ہے ۔ بیٹل آدے کو معامد جد بھے کے تصور تخلیقیت سے جو ڈیا کی ہے ۔ بیٹل آدے کو معامد جد بھی کے تصور تخلیقیت سے جو ڈیا کی ہا مورو ہی سائن نے اپنی مخصوص قبان میں وہ کی تا میں کا مورا ہے ۔ بیٹل اور ایک کی اورونی میں میں اس کی ہے ۔ بیٹل آدے کو معامد جد بھی کے تصور تخلیقیت سے جو ڈیا کی کام دیا ہے ۔ بیٹل کی کام دیا ہے ۔ بیٹل آدے کی خواج دیا کی کام دیا ہے ۔ بیٹل آدے کو معامد جد بھی کی کونے کا سے کام دیا ہے ۔ بیٹل کی کام دیا ہے ۔ بیٹل کام دیا ہے ۔ بیٹل کام دیا ہے ۔ بیٹل کی کام دیا ہے ۔

یورپ بی جیرواور برتر انسان (بلور مثال جنر، چریل، سالن ، مسولتی) کے تصور کو بیگل مطعے اور بائیڈ یکر نے فروغ دیا ان تیجی فلسفیوں نے ایک جمد صفت جیرو کی کیلیل کیاورا سے عالم انسا نیت کا الوی نجات وہند دینا کر چیش کیا۔ جیگل نے اس جمد صفت جیروکوروٹ کا کتاب کا مظیر قرار دیا۔ جیروبی جاک ایک

#### مثال بيولين كود يُوكرن كل كافخير زارد كل تعاييكل في لكساب\_

I saw the Emperor – this world-soul – riding out of the city on reconnaissance. It is indeed a wonderful sensation to see such an individual, who, concentrated here at a single point, astride a horse, reaches out over the world and masters it ... this extraordinary man, whom it is impossible not to admire, 20

مین کے پہند ہدو ہیرو (ہیولین) کی اس تضور کوجومیت کا رنگ دے کر اس کی تعبیر کی جائے تو اس مراد ہور ہے کے دوسب نوآ با دیا تی فاتھین ہیں ہضوں نے روٹ کا خاص کا روپ دھارکر بہت کی خوتی مہمات وقتو حاست کے ذریعے امریکہ افغر بیت اور آسٹر یلیا کے یہ اعظموں پر بورپ کی حاکمیت کے پر ہم گاڑھ دیے ساس سلسلے کا آخری خون کے معرکہ دومری جنگ مختیم کی صورت میں بورپ کے میدانوں ہیں یہ باہوا۔

ای طرح بی اور شام ) کوروح مطلق کا ایش (مصور موسیقار اویب اور شام ) کوروح مطلق کا ایش کار بنا کرا سے تقذیب اور طاقت کی ملا مت مناویا کیاں برمرف ای کی تخصیص نیش ۔ شلگ ، ممل اور طلق کی ملا مت مناویا کیاں برمرف ای کی تخصیص نیش ۔ شلگ ، ممل اور طلق کی الوبیت کے رو مائس می گرفتار تھے ۔ یا در ہے کہ چرمن تھوریت اور چرمی روما نیت ایک ہی سے کے دور یہ جی کی تمام تر با خیا نا تھو داست کے باوجود قیام عمر ای بحر انگیز کیفیت کے درائر رہا ہاس نے بہر میں کی کیلیل کی اور خالص آرے کی مثالوں کوئینس کی تغلیق آر اردیا ۔ اس نے دوئی کے درائر رہا ہے کہ ایس نامری کی دور می مورست (Incarnation) ہے ۔ یہاں نطشے پر بیگل کی دور می مورست (Incarnation) ہے ۔ یہاں نطشے پر بیگل اور کے افراد کے باوجود اس کا افراد کر رہا ہے ۔ آرشت بیگل اور کے افراد کی باوجود اس کا افراد کر رہا ہے ۔ آرشت بیگل اور کے افراد کی باوجود اس کا افراد کر رہا ہے ۔ آرشت بیگل اور کے افراد کی باوجود اس کا افراد کر رہا ہے ۔ آرشت بیگل اور کے افراد کی باوجود کی مثالوں کے خیال میں و گینٹس سے جودومانی ارتقا اور تکلیق تھی کی درائر ہی سے برد وات کی کا مثال کی درائر کی کا مثال کی درائر ہوں سے برد وات کی کا مثال کی درائر ہی سے برد وات کی کا مثال کی درائر ہوں سے برد وات کی کا مثال کی درائر ہوں سے برد وات کی کا مثال کی درائر ہوں سے برد وات کی کا مثال کی درائر کی کا مثال کی درائر ہوں سے برد وات کی کا مثال کی درائر ہوں سے برد وات کی کا مثال کی درائر کی کی درائر کی کا مثال کی کا مثال کی درائر کی کا مثال کی درائر کی کا مثال کی کا مثال کی کا مثال کی درائر کی کا مثال کا مثال کی کا مثا

الیون سے زیادہ المیت نیس دی جاری ۔ آرے نے دیسے کے جربہ وضوع کی آمریت اور تھے ہیں۔ ان کی گشن اور الیون سے زیادہ المیت نیس دی جاری ۔ آرے نے دیسے کے جربہ وضوع کی آمریت اور محلی کی تمیت اور لفظ کی الوہیت کے جر دالو سے کو میں اور مطلق بھیرتو ل کا میں نیس لفظ کی الوہیت کے جردالو سے کو میں اور مطلق بھیرتو ل کا میں نیس رہا اور نہ تی آر نسٹ فی اقد ار کے کسی عائی محرک کا بیٹ بان ہے ۔ معنی اور تخلیق جس لوگوں کی گود میں پروان کی ہے ہے۔ اب آرے کی دنیا یا رسل ڈی آئیس اور ل مذکی وار دول اسے لوگوں کے کشوریت کا شکار ہو جگاہے ۔ اب آرے کی دنیا یا رسل ڈی آئیس اور ل مذکی وار دول اسے لوگوں اور مرز عابیت اور ل مذکی میں کے کشوریت کا شکار ہو جگاہے۔ اب آرے کی دنیا یا رسل ڈی آئیس اور ل مذکی وار دول اسے لوگوں اور مرز عابیت (Telos) کو

#### نبل مانتا درندی افظ کی الوریت کے دائو ہے کور خورا متنا کھتے ہیں۔ حواثی

- Maurice Merleau-Ponty trans. Herbert L and Patricia Allen Dreyfus, Sense and Nonsense, Northwestern University Press, p. 63, 1964,
- 2) Keith Ward, God and Philosophers, p. 92, 2009.
- 3) Hegel, Aesthetics Vol. I P.72
- 4) Hegel, ed. Michael Inwood, Oxford University Press. 1985 p. 19
- Keith Ward, Ibid.,p. 90.
- G.W.E. Hegel On Art, Religion, Philosophy, ed. J Glenn Gray, p. 71, 1970.
- 7) Hegel, p. 446
- B) W.T.Stace, The Philosophy of Hegel, A Systematic Exposition, Dover Publication Inc., p.445, 1924.
- 9) Stace, P. 447
- 10) Hegel, On Art., Religion and and Philosophy, p. 76.
- 11) Stace, p. 473
- 12) Hegal, p. 70
- 13) Hegel, p. 67.
- 14) Charles Taylor, p.475.
- The Philosophy of Art, Theodor Gracyk, 2012, p.52.
- 16) Novtz, "Message In' and Message Through' Art " Australian Journal of Philosophy 73: 199-203.
- 17)Stace, The Philosophy of Hegel, A Systematic Exposition, Dover Publication Inc., p. 457, No. 663.
- Charles Taylor, Hegel, Cambridge University Press, New York, 1975,
   p. 469
- 19) Charles Taylor, Hegel. P. 478.
- Pinkard, Terry. Hegel: A Biography. Cambridge University Press. 2000.



## ار دو کے جلوس میں فارسی کی چہل پہل

البحي كل كى كى إن ب بهار عركم كى ويدارون يرفارى تعلوات كم كفر سنائكات واسته الماري وا لانوں والجانوں کے برووں بریز سے تھی واٹاراور جلمنوں کے کو نے کناروں بر وسعدی وحافظ کے اشعار کندہ کے جاتے واشرا فیے میں بھی جوذ را رتکین مزات اورنگا کا بہند ہے، وہ پھیائی سے سوا خیام کے یا وہوجام کو مر فان وآ کبی کا استفار و جان کر، بستر کی جا درول ، تکیول کے غلافول ، کؤرول کے سر پیشول اور دستر خوا نول بر اس کے جھے ہوئے شعروں کو پہند فر ماتے اوران کی ٹمائش کرتے۔ کویا فاری ہماری تبذیب کامروی جرہن تھی جس کے برنا وے اور وکھاد ہے پرتسکین خاطر کا سامان میسر آنا۔ انہی اشعار داقوال ہے ہم نے زندگی کا جلن سکھا۔ می اہمی جو برس کا ہمی در تھا کرا ہے گھر کے ٹائ والان کی جیٹائی بر الکے طفر ے سے اسلوطیہ واک والے جاروں معرع باو کر چکا تھا۔ ہرگز نمیر وآل کہ اش زند وشد باعثن ، والا شعر بھی وہیں کئیں ہے اسپنے بھین میں میں نے یا ھالیا تھا۔ اب تک یا کئی کا بالس مناہ میرے دل وو مائے میں تھومتا جمرتا رہتا ہے۔ مسجد وال میں جا تکلتے دہاں بھی فاری ہی آن کی اتن اکثر مسجدوں کی اغدرونی محرابوں پر مقد بہب حنفیہ دا رم ملت حضر ملا خنیل والے عاروں معرعے كند ونظرة تے۔ جب يس كر آكر ابك كبك كري هنا ، كر كے برز ركوں كو يكن زيا وہ ا جما نہ لگتا والک ون گلتان معدی والدگرامی (معنرے احسن جا بوانی ) ہے بامور واتھا۔ سبق آموختہ مجھے یاد تھا۔ فرفر سنا ڈالا ، فوٹی ہوئی ۔ بیان کی ایک خاص تر تک تھی۔ اس نے حدادب سے لکل کر، غد جب حند دارم والاستعاريون كي بيات جني كا حب يوج ليا فرمات الكيافورثام ماس معري عدمكة ريول كالمعنية كالتفظ يهال ورست تبيل ياتا رنون منتوحركوبه سكون بالدحاكر شام محترم فيطبيعت كواميا معاكر وياسي بدوه زبانه آما جب بهار عركر يوسطل التين" كاسطالعه با قاعد كى سے كيا جاتا ، فارى زبان كابيا فباره یر مغیر کے مسلما نوں کو دنیا ، ما در شامی افغانتا ن میلوی ایران ، بنار کے جرمنی اور و کور بہ کے لندن ، شریف

ا مكرة اورخلافت هنائية ومهار منه عالم كي نبي بي بينها تا ١٣١٣ مال جري بمطابق ١٩٣٠ و تك يدير بيروسانسين أيما

رہا۔ کلکتے، بالی تنج سے تقریعاً ۴۸ برس متواتر چھتار ہا۔ ۱۹۴۸ می اٹنا عت سے اخبار کی چیٹانی کانکس نسلک

ے ۔ا یک ایرانی تاتر جوادب دوست بھی تھے، ام ان کا جلال الدین سیخی تھا، اس اخبار کے مربکل تھے۔

انگرین حکومت، بتدین آئی بھی وقت تک کرمغیوای ساتدم ندینا کے اسارے بندوستان پر ندی ا انیسویں مدی کے آغاز تک ایک براعلاق ان کے تعرف یس آگیا بعظوں کی پر وردہ فاری کا مکہ چانا تھا۔ ہماری سی (اکیسویں) مدی تک آ تے آتے ان دوسویسوں میں فاری زبان کے بیگر بے فوش اس قد رجلا من جا کی ممکن ٹیس بہت سے بدرسوں میں اب بھی گلستان ویوستان اوری آسا مد، وصدر ما مدین حیلا جا تا ہے۔ بعض خاندانوں خصوصاً قراباش اور بزارہ گھرانوں میں فاری ہوئی جان عام ہے۔ کشمیر کے بعض خاندانوں اور قدیم فاری زبانوں کے عزا خانوں میں مجلس خوانی بھی ایک تک فاری می میسر کی جاتی ہے۔ اسکولوں اور کا لیوں کے ضاب میں بطور مخصوں افقیاری کے دائی ہے۔ سروی کیشن فاری می میسر کی جاتی ہے۔ کا اشتہار بھی ہا قائد گی سے جاری کرتا ہے۔ بلاشہ اردو ایاری آئی نیان ہے گرکسی طور بھی اردو سے فاری کا

تاریخ کی جائیوں بھی ہے ایک ہونی جائی ہے کہ فاری نے اردو کو کود پالا اور پال ہوں کے جوان کر دیا۔ جسے کوئی ہاں ہے کہ فاری نے اردو کو کود پالا اور پال ہوں کے مورد ہے کر دیا۔ جسے کوئی ہاں ہے کہ محد د سے اور فوش ہو۔ جمار ہے دوست ویش ای ای ہے میں کہ رسیس کہ رسیس کر سیس کی ساکن ہم فیرینان اردو خدا شکر دوفاری بھلا میں ہے میں اور فوش ہوا ہوا۔ جیسے اور ایک در کے ماکن ہم فیرینان اردو خدا شکر دوفاری بھلا ہے جیسے اور ایک در کے درگ در یہ میں فاری ہوست ہے جیسے افوان سے کوشت ہوا ہوا۔

انیسوی سدی بیسوی کے اللہ آخر تک فاری ہارے کھا کی زبان میاری کتابوں کی روح روائی ۔
تغییر معدیث مکتوب مراسلت تعنیف وٹا لیف مقد ریب وقد ریس کا سا دا مگام معاشر مصالی زبان کے اللہ
بوستے ہر قائم تھا ۔ حتی کہ اردو زبان کی قواعد ماردو زبان کے شعرا کے قد کرے مرسیم کے مدرسوں میں گلستان
وبوستان کا فساب ہر حلیا جانا مضاب میں اخلاقی ناصری واخلاقی جلائی کا محملہ کرنا میرسب و وبا جی تھی جن
سے ارد وبولے نے والوں کا کم ارشتہ قائم ہوا۔

سعادت علی خان (بربان الملک) شاروی مدی کے آخریر آشوب زمانے علی تکمنو آکر التے مند بوتے حالان کراردو بقسنو کے تی زادول، کائنوں اور پنڈتوں کے دلوں پردان کردی تھی گرفادی کا ذا تقد، زبانوں پراہی باتی تھا۔نواب سعادت علی خان نے جب ذراستجالا اور دربارعام بلایاتو جن جن باکالوں کو

مارے درموں کا فساب ہماری مجدول کے خراب اور محال کے طاق دیکھے۔ فاری کی ناباب

کی ایس مخرے فطوا سو کہ فی ایک ایک و مطلق اقو ال کلما سومقد سر اشعار فاری مقابر سلاطین کے آلوائے ، منابہ

کے تعلق سٹام وال کے دایوان ، ٹرا اُن لفت ہمارے فائد انی شجرے ، ہدایا معدو فصایہ کا ایک بے بہا ذخیرہ

زبان فاری کا مارے بال اب تک محفوظ جا آتا ہے۔ باس باس پر فاری شعر ہمسرے زبان پر آنے لکتے

میں ۔ یہ مارے دورم وکا و وسر نی ہے جو ہر پر سے کھے تھے کسے کسٹر نی میں میں اسٹام آتا ہے۔ ان معرفوں ، شعرون اور کہا قول ، شرب وامثال کے اخیر زبھور کمل ہوتی ہے نہ کوئی ، کا آرے نہ ترویز ،

قاری زبان ایک زبان ایک زبان ایما جب بم بر مغیر کے لوگوں کا اور هنا جگھوا تھی ، با بم بول چال کی زبان نہ سی کے بندوستانی (آپ اے جو چاہیں گئی بندوی ریافت اورو) گھیوں ، کوچوں ، کلات ، گلوں ش ، اس وقت دندیاتی پھرتی تھی گررتھوں ، دوجو ساموں ، درخوا سے گزار ہیں ، فیسیتوں ، با دواشتوں ، قوم اعداد ، فرزی تھی گررتھوں ، دوجو ساموں ، درخوا سے گزار ہیں ، فربیتوں ، فیسیتوں ، با دواشتوں ، قوم اعداد ، فرزی سر فرف سر فرف کے اندوائی میں کا زور زور و چال تھا۔ جھر شامی مبدے لے کرفد دانیسوی صدی مدی کے آخر زبانے تک میں حال رہا۔ بر فش میو زیم اندوں شراح جو ترکور یی فواد دانے و گائی ب کے ذخیر ول ، آئستو ، ول ، الا بوره پیڈری کی کا ایس دفاتر میر کی اور دان سے ایس جو ترکور یی فواد دانے و گائی ب کے ذخیر ول ، آئستو ، میں دوا با کھے گئے ۔ حق کو کا ایس دفاتر میر کی افروں سے گزار ہے جی جو ترمیست کا بے پایاں زمانہ ہے ، فادی کو تھی انیسوی مدی کے بور سے موسال جواد دونیان کے حشی مسرے کا بے پایاں زمانہ ہے ، فادی

کائی تہذیبی رویے سے مخرف ندہوسائا۔ میرائیس نے عالب کے مدوح اپنے دوست، مفتی میرعباس کے مدوح اپنے دوست، مفتی میرعباس کے بام جو بہت ہے مکتوب لکھے، دو بھی بازبان فاری ملتے ہیں اورا ٹھی پر کیا موقوف، ایک زماندا بیے معمولات ہے جو بہت ہے کتوب انہیں اور دیکھیا م ور دیکھیل القدر شخص کبلائے ہیں گرفتا و کیا بت اپنے مہد سے ایل آلم کی طرح فاری میں کرتے ہے۔ ماتی معا حب کوفیا لکھے ہیں:

قبله وكعبه وغلوس كيشال دام كالمكم عاني

اي زبان کي گهان راچه يا را که رخ اشعار آبرا رنمايد والحق دراي بيان که الازطرازي و حرم وازي بدا مد فيض آبات فتم كرويد ----

> چوں تال کرد باقتر سلیس ۔ از ب تاریخ آل طبع انیس داد با تنب ایں صدائے دل پذیر۔ بست تاریخش کلام بے نظیر

تاریخ طبح کتاب اور کیا کیا معاملا سے ندیوں کے بہاں فاری کا پیغر امارے تہذیبی جرائن کس نداگا ہو۔ فاری کاروزمر وآئ تک اماری معاملا سے ندیوں کے بہاں فاری کا پیغر امارے تہذیبی جرائن کس نداگا ہو۔ فاری کاروزمر وآئ تک اماری زبان کے رکوں ریٹوں میں تیرتا و کھائی دیتا ہے اور بالاکلف ہم آس کا تصرف اپنی می زبان جان کر کے جاتے ہیں۔ جب بیزبان (فاری ) سے بہت اولی مقام سے نیچ آئی محسوس ہوئی تو وہنوں میں ایک ایک سی آنے کی۔ لوگ کیر واستجاب ہے ووات اسل سے پیارا شے:

> پڑھو فاری بھے تیل دیکھو یہ قدرس**د** کے کمیل

الماری تبذیب قاری کے جس شاخدار رہتے ہے ہوست تھی ، و ورشیہ مغلوں نے جوڑا تھا، درامل وی اس کے فر کی بر و ت اور محرال تھے تحریفا کہا جانا تھا:

ہاتھ کتن کو آری کیا ہے آگے مغلوں کے فاری کیا ہے

مير ع كيفي من باتحد إلى هو كن كر شيف عن بعلا آدى ( آئية ) كاشيف كيا مقابل كريا ع كاد مغلول كرما يف كونى فارى من آ كرين مد يائي، ما مكن ب- اى خيال كومرا كي لوگ يول كيترين: مغلال إنهرات فارى عمدا يعني مرى فارى مغلول كرة كري حيثيت نيس كهتي -

قاری زبان کے اس گرے اٹر کا نتیج بے نکلا مید ہماری اپنی زبان علی تھل مل کے ہمیں اپنے جذبوں کے اٹھی اپنے جذبوں کے اٹھی اپنی می کے اٹھی اپنی می کے اٹھی اٹھے۔ اٹھی می

مالیں دیکھے:

با خداد بیان با شدمیا تھے ہوشیار نے معر ع ہم دہاں پڑھتے ہیں جہاں ہم بیابتا ہا ہیں۔ نج وار ویٹیمراسلام کے اوب وال سے بیاب ہیں ہے دوستان ہیں۔
کے اوب و آداب کے بارے شرحا کے اور کہ بات کرنا ، مسلمان آپ کے باب میں بے حد حماس ہیں۔
پروردگار کے ساتھوا ہے معالمے میں شاہر و ایوان کہ کرورگز رکر جا کیں گر یہاں ایک رعایت ممکن نہیں۔ چلتے پر رزگز رکر جا کیں گر یہاں ایک رعایت ممکن نہیں۔ چلتے پر رزا انھے بیشتے ایک شیوں مثالی موام وقوامی کے منہ چڑھی و کھائی ویں گی جنھیں اب اردو نے اپنا کھوکر تیں اسے باس رکھایا ہے۔

جب عطاوا کرام کا معاملہ در پیش ہوتو کہا جاتا ہے ، آ ہے کا خیر و مسلم ابنوں کی افرف جائے ، گار دوسرے لوگ مستحق ہوں گے۔ یہاں کہتے ہیں: اول ٹویش بعد درویش ۔

جب کہنا یہ مقصود ہوکا نسان کی قد رملانے نبھی کہ وہ یہ کام تنہا کرسکتا، یہ تو اُس کے پر وردگار کی مہر بانی سے سرانجام پایا۔ ایسے موقعوں پر بیمسر عضرب عام کے طور پر مشہور ہے: ایس سعادت ہزو رہا زونیست۔ اگر بچوں کو دہ ہے آداب سخسانا مقصود ہوتو کتے جی نیاا دہ با نصیب بے ادب بے نصیب۔ جب کی گھر اپنے، قبیلی قوم کے تمام (یا زیادہ) لوگ نمایا لیا ظرآ کمی اُن میں سے کسی ایک فیصل کا جوہر جب کے میں ایک فیصل کا جوہر

جب می کھرائے، جیلے آو م کے تمام (یا نیا دہ) اوک نمایا النظر آئیں اُن ٹی سے می ایک حس کا جوم اُنجر کا سائے آئے آو اُس کی تحسین واکٹریں کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایس بھر خاندآ فرآب ست۔

کوئی حقیقت کھن کر جب سامنے آجائے وتب آس کے لیے کسی مزید دلیل کی شرورت فیس روق ۔ ایسے موقعوں پر کتے جین: آفاب آمدائیل آفاب ۔

اگر کہنا ہے ہو کہ بردائی درامل مثل مزیری اورفر است کانا م ہے تو کہا کرتے ہیں زیز رگی ہمثل است ندہے سال ۔

اول نقصان باید دوم شاحت بمساید: ایسے موقعوں پر ہو لئے میں جب یہ کہنا مقصود ہو کہ اپنی مصیبت دوسروں سے تہ کہو کہو گافا وہ تھی کا مور والزام طبرائیں کے کویاید دوہری مصیبت ہوجائے گی تمماری مصیبت اور آس پر دوسروں کی مصیبت ۔

آ وہ زرگاں کم نہ کندرزق گدارہ کنوں کے بھو گئے سے نقی کارزق کم نیل ہوما تا ۔ ایک صورت حال میں بولے میں جب ہم یہ کہنا جا میں کر کمی کالف کی کالفت اور وشن کی مزاحمت سے مقدر کا لکھا کم نیل ہوسکتا۔

اگر بدرنالہ اند پسرتمام کند : کوئی کام باپ نہ کر مناتو کیا ہے ، بیٹا تمام (تھل) کر لے گا۔اس طرح کے معاملات میں ہمارے بال ایسے عمر تول کا ستمال یہ کشرے ماتا ہے۔ جب سب بھانے ل کے درمیاں جھوتے بھائی ہے بھا گ دوڑ کا زیادہ کام نیا جائے تو مزاحاً اس ہے کہتے ہیں: سک یا شہر دارد کر دمیا ش۔

جب کسی ڈردواری کاالٹڑام کسی کے مرآ جائے آؤ (مجھی اظہار تیر کے لیے اور بھی تفاقر عیل) کہا جاتا ہے قرند قال ہام می ویواند ڈؤند۔

ای طرح کاا یک اور فاری معرب بلور روز من مام ب" کندم اگر بیم ندر مدوّ ننیمت است ." جب مرا فا ورمطاوب سے بچھ کم ترشیج و راً باتھ آسکے تب بولا جانا ہے۔

آگر کہنا ہو کوئی سنائی بات جود یکھی نہواس کا کیا تہار؟ تو کہا جاتا ہے بشنیدہ کے و د ماحد ویدہ؟ بیان چنداور مثالی ما حقد ہوں:

بخال ہندوش بخشم سمر فقد و بخارہ اوا ہا تی کسی جا ہت کے لیے جہاں ہم ین کی ہے بیزی قیمت و سیتے پر آماد ہ جو جا کمیں ۔

پیراں ٹی پہند امر بیان کی پرانند: ٹوشا مدے جا اجہوٹی اے اصل باتوں کے لیے آتا ہے۔ لفظی منبوم ہے کہ بیری و دکرا مات نہ بھی جوں امر بد اُن میں پیدا کر دیتے ہیں۔ پنہہ کیا کیا تم : زقم استے بہت ہیں مرہم (پھالی) کہاں کہاں رکھوں۔ محل استعال دیاں ہے جب مشکلیں نیا و وجوں اور ماں نہ لے۔

تو محمری بدل است ند به ال اس جگه کہتے جی جہاں کہنا ہو کہ دولت مند و و ہے جو مطااور بخشش والاول رکھتاہو۔

المثریا می روّد و بواری دوبال کیتے ہیں جہاں کی کام کی ابتدائی ثلط ہو۔ انجام بُرا فظے۔
انگل ٹک دیدم ہم نہ کشیدم نکی خاصوش ہی ہے۔ میں دو ہے ہوئے آدئی کو دیکھ کہا جاتا ہے
جائے آستا دخا بست : وہاں ہولئے ہیں جہاں کی عظمت وتضیلت کا اقرار کرنا ہو۔
جگر جگر ، وگر : مطلب ہے یہ ہے آٹر کا را ہے ہوئے ہیں۔ قیم ، قیم می ہوئے ہیں ، ویہ تے ہیں۔
جواجہ جاہلاں یا شد خوشی : عور آوہاں کہا جاتا ہے جہاں کی کوجائل بجو کرا ہی اجواجہ دیتا مناسب نہ ہو جواجہ میں اور ویش نکو وی میں کہ خود کی خود کی اگر اور مروں کے لیے گڑ ھا کھودو کے ، خود ہی اس میں کر کتے ہو۔

چھے کے آفاب دیدے ماہتاب کمی کے تعمل کی آخریف علی کہا جاتا ہے۔ بھتی ہے مدخسین۔ حماب دوستان دردل: دوستوں سے حماب کما بیس کیا کرتے۔

الله يركن واروبيد يكى فل واركائ كالل في يركباجا الم خطائے برز رگا ل گرفتن خطاہ ست: برز ر کول کی تلطی بکڑیا ، بھائے خو وا یک خطاہے۔ خے بدلاء بھاندہ سارترانی کو جاڑ کرنے کے بہت سے بھانے ہوئے ہیں۔ خدا نظ الخشية يكبال زكروز سيالوك يك جيم بين موتي وقل در معقولات: اليكي بحث من كو دينها وجس كا يم سي تعلق بيهو يسى الم كذت كو ي في بول ينا-ول داول دارد ول كول عداده في عدا ور وول وروآ شاوار و معیرت کووی مجوسکاے جس بر سلے معیرت برا چکی ہو۔ ورکارٹی جا جت استحار ونیست: ٹیک کاموں کے سرانجام دینے میں دیرٹیس کرنی جا ہے۔ ورآبد ورست آبد:جب كى كام كالتجدير سے المادراجما بھى مودوال كها با تاہے۔ وست بيرسك آيد: جب كوني تخص يوي مُشكل من آيز عق كيترين پتر ك يج يا تعاليا ع دوست آن باشد کر کیردوست دوست: دوست و وہ جوشکل کے دفت کام آئے۔ و يواريم كوش دور جميان والى بالمعدد كير بحال كرني ما يب كترين ويوار كي كان بوت بي والاند بكار توليش وبشيار السين كام كر ليه والانتهى بحياري وكمانات والتواكم الهاماتات را وراست برواگر جدوراست: منزل مقعودتک جائے کے لیے سید حااورصاف راست ایما جاہے۔ رسید واو دیلائے والے تنے کر شت او بال ہو گئے جی جب معیبت فی جاتی ہے۔ نقصان کش یا تے۔ الله الناوار النافر كي والن فركي في وافع: دومر عن باحد جب جميما مشكل مورت كيت جن -ز میں جبد ترجبرہ کل میں اس تحص کے لیے کتے ہیں جو کس طرح کی دلیل ما منا الله کا الله و کمانا ہے كة مرى وك جر كدى وبال بوغة جن جب كونى فض ابتداى عن انباكا فالده ما ي كيرتر باكبرتر بازب إزا يصمعاما معاركها جاتات جبال يم شيال يبعدوكما في وي مس في رُسد كر بها كيستى الساوت بوكركوني نديو يقصها ل تم كون بورخوا ربو جائي ركها جاتاب کٹر ہم جنس یا ہم جنس مرواز جم خیاتی ہوئے ، یا ہم افغان کرنے ، ایک می قبیلہ واسے کے لیے کہا

مال ترام بود بجائے ترام رفت: وہاں ہو لئے جن جہاں نظاطور پر کمایا ہوا مال نظام کر تریق ہو۔ من تراحاتی بگو بم تو مراحاتی بگو: ایک دوسر سے کو ٹوش آمد کمیا جا جن تو بطور دھنز کہا جاتا ہے۔ ملکان ما بہ حدیث اعلیٰ برابرا ست: اولیا مے میشن اور حرفا کی نسبت کے سب ملکان شہر کی فضیلت کے طور

رِلَكُمَا ثَمَا اور رِيْ حَاثَمَا ہِــــ

حفظے نیست کرآ سال نہ خُوَ و : ہمت دلائے اور دلا سرویے کے لیے کہتے ہیں۔ بیٹین دلانے کی خاطر ک کوئی مشکل الیکٹیس جومل نہائے۔

مال مفت دل برجم: ایسے معاملات میں بولنے میں جہاں کوئی مال بے در دی سے فریق کیا جا رہا ہو۔ رکز نے بالا کمن کہ ارزانی بنوز: جب کسی جی کو ستاریکی دیکھیں تو طنز آ کہتے ہیں۔ قبت اور پر عادو۔ بھاؤ تیز کرو۔

عذر آنا وہا (آنا و خفاا ور نفر ش کے لیے کئی جواز لایا جائے۔ تب کتے ہیں۔ مقل مزید رااشار و کافیست : لوگوں کو مجھانے کی فاطر مختے رہا ہے ، ایک چھوٹا سااشار و کئی جمعہ ہے۔ خف زکو و فرقر اُو و ایکنی مال کاضائع جانا ، کسی بات کا ہے اثر ہو جانا ، اسمل بات کوفی الحقیقت دہجا تا۔ خم نہ داری کو بخر : ( پر جمعنی کری ) کمری کا بالنا آسان ٹیس ، بہت توجہ کرفی نے تی ہے۔ اس کے بالنے م

طرأ كهاجاة ہے۔

لدرزر، زرگر بداخرالدر جوبر، جوبري: بليت كنابت كرفي كهاجانا ب-

فظر وفظر ووریا می فور: روال دوال زبان می بولا جانا ہے، جب یہ کہنا مرا دوو، بریز ا کام آ ہند آ ہند۔ تھل ہونا ہے، برگل کے حاصل کرنے کو تجو کی فرور مدین تی ہے۔

قدر رفعت بعدز وال: جب نعت باتھ ے لکل جاتی ہے۔ جب آرام کے اسپاب ضائع ہوجاتے ہیں ، جب اُن کی قدرو قیت کا صامی ہوتا ہے۔

قوے فروختند ، چار زال فرختند :اس مقام پر کہتے جیں جب وسی زقومی مفاد کوا ہے معمولی فائد ہے کے لیے قربان کردیا جائے۔

ول راول ی شامد اچها آدی ای کے کواور کرا آدی دے کوبا سانی پیمان ایا ہے۔

معدموال مدوضا: جومت كرتے والا بعضا أس كي مدوكرتا ب

ہر روز عید فیست کے علوہ تورد کے :مز وآسانی ے نیک مانا۔ کا میانی کے لیما تظار کرمان تا ہے۔ راحت حاصل کرنے میں دن کلتے ہیں۔

ہنو زدلی و وراست: ایسے واقع پر کتے ہیں جب بہ تلانا مقعون و کرمز لی کامیا بی ابھی کھو وور ہے۔ بر کمال راز دالے: بر کمال کی ایک مدر دوال شرون و تی ہے۔

جمد يا را إن ووز في جمد يا را إلى بهشت: رفي وراحت، وونو إلى حالتوال على دويق جمائي سيطور يريقين

کے لے آتا ہے۔

ہم بیلدوہم نوالہ: ہم شریل کے طور پر ہو لئے ہیں۔

مرك آماها دت أوسا خت مرنيا آف والا في الكرائ ركما عــ

ك دركير بحكم كير : كها جاتا ي كعلق فاطر معنوطي عدقائم ركو يمي ايك يا مادورو

یک نیفد ووفید بر برای مشکل کے ظیار میں کہتے ہیں جہاں ایک مشکل میلے سے سر ہو، دوسری آس بر سرچہ آج ہے۔

فاری کی ارود میں جلو وٹمائیاں کوئی ایک دوجوں تو کبوں اللہ م قدم، بیروشی راود کھاتی ہے۔ حروف جی گئی کے اعتبار سے تر تیب دیتاجوں امسو دولکھتاجوں، پھر چئتے پھرتے، بولتے بالے کوئی ندکوئی مثال، کہاوت، معرع اشعریا واتی جاتا ہے، جیسا کر بیرمتائیں:

نعضے کہ بعد از جنگ یا دا تند برگا۔ خود بائد : تمر او ہے موقع ضائع ہو تمیا تو باست پر پچھتانا ہے نوو ہے۔ یہ ایسا بی ہے چیسے جنگ ہارئے کے بعد مقالبے کا کوئی دا ذیل دآئے۔

من چری مرا یکی تبوروک چری مراج : سید حاسا دو تعبوم بیا دا بوتا ہے کہ اس پکتوبا مک رہا ہوں وہ پکتا ور معند از شروارے: (شروار و اور و اور میری) وجرے تعلقی جری ہے چا جال آبیا کہ وجری اس کیا ہے۔ معند کا تست کہ تو د تبویہ نیک وطار کو یو : جبال کوئی باحث مکوئی شے اپنے ہونے کا تو دا ظہار کر ہے۔ دوسرے کی تنائی ترہوں بنا تعارف تو کر کروائے ، وہاں ہو لا جا تا ہے۔

مشری بشیار باش: مُعتری افت علی چیند اور فرید نے والے ، دونوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہال منہوم ہے بر بدار بوشیارر ہے۔ کو یاس شے کی فرید شازی ہے۔

گزشته را صلوت آیند ورا دا طفیاط تاردوعام بول می وبال بوشقی میں جہاں کہنا ہو، جن وگیا ، سوہو کمیا۔ آئند و کے لیے بیطنطی شدو برانا میاں صلوت کے معانی میں لا تعلقی ، وُوری کا ظہار کرنا۔

نقل را مقل اید انقل کرنے والے ے کہا جاتا ہے۔ نقل کرنے کے لیے بھی مقل جا ہے۔ نقل کفر آنفر نہ اِشد کوئی خلاف و وب مخالف شرع اِست میان ( نقل ) کرنا شروری ہو جائے تب یہ

لفظ کے جاتے ہیں۔

جیس مقاوت رود از گیا ست مناب گیا: وہاں کیا جانا ہے جہاں دو مختف آرا در توجہ ولائی جانے کراس فرق پر نگا در کھ کے آگے ہوجو۔

وروع مسلحت آميز ، بدا زرائ فتذا نكيز البدائج جوفت بيدا كرے أس مدوج بوت اچيا ہے جوامن و

صلح كى طرف لائے اور فسادے بيانا ہو۔

اردوا کیا ایے جلوی کی تنگل میں رواں دواں ہے، جو تنگر کی طرح ہر ہر یا زارے گزیا ہے۔ بقد ر منرورے سراب بھی ہوتا ہے۔ اس میں دیکہ زیانوں کے علم بھی جا ہوالہرائے نظر آتے ہیں لیکن سب سے زیاد وجلو وزُما المینے قسوں کو چکاتی وفاری کی بلندھا ریاں ہیں جواس جلوی کی رونق کود دیالا کے جاتی ہیں۔

آخر کلام را زرونکل بیان کبتا ہوں۔ ایران کے ایل دانش فورفر یا کیں اردوا در فاری کی اب تک اس پھلتی پھولتی مجت کا قتر اورا کی تو اُ تھوں نے بول کیا ، ایک مزاک کو اُٹھوں نے اقبال لا ہوری سے منسوب کر دیا۔ ایک را دروئتی کی و دا در بھی نکالیں ۔ اوھر کی طرف کوئی آٹا جاتا ایک راستہ ، اردو کے فاری ٹوا ہوں کے ام بھی کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو!

\*\*\*

### ڈاکٹر جمال فقوی

# يكے ازمعماران سندھی ادب

تا رہ نئید بناتی ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا شارونیا کی تد مجاترین تہذیبی میں ہوتا ہے۔ سندھ کے آ اور ترفی ہے ہا آ اور قدیم سے پید چانا ہے کوائی خطے کے لوگ موئن جووز و تہذیب کے عرون سے بیٹنز بہت ترقی یا فتا ہے۔ بہاں کے لوگ ز تی کے فوات میں بہاں ٹی کی مہر وال پر کھدے ہوئے تھے ویک افا اطار تربیا ہوئے ہیں۔ ا

کام پڑاہرا تیم جو ہوا کے ہزرگستر تی پہند، روش خیال اویب، عالم اور دانشوری جنہیں ان کی علمی و اولی کاوشوں وقد رکی خوجوں کی وہدے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگی جہد مسلسل، حدمت خلق، اپنی قوم اورا ہے وظن کی تر تی ، نیک یا می اور خوشحائی کے لیے وقت رہی ہے۔ اکساری اور گران کی شخصیت کے آبا آب بھی بنایا اورا نی تربان اپنی قوم کوجی کے آبا آب بھی بنایا اورا نی تربان اپنی قوم کوجی فروغ دیا ہے۔

زندگی کی تاہرا درائے بیٹم ہوتے کی انگی پکڑ کر جاائے والے اس کے دا دامجوب سے جمام کی مناسبت سے اپنے دوستوں میں بہت ہر دل اور شے۔ان کی اس خوبی کی وہدے اہرا ہیم کے لیے تعلیم وترتی کے

وروا ذے مملتے علے مجتے۔

المراس نے فودگی پی ہنت کی وہ سانے آپ اس اٹل ٹا بت کیا اور دکھا دیا کہ وریائے سندھ کے کتارے بہت ہوئے ایک جو تے ہے گاؤں '' آباؤ' کابا ی جی اگر ہنت و ہمت رکھا ہے تا تعظیمیں اس کے قدم چوئی ہیں۔ قد میں ایک ہو دریائی ہو اور دہنمائی کا فر رہے بھی پیدا کر وہتی ہے۔ ایرا تیم جو ہو کے لیے بھی 'جوئی آئی افا زمیے پر وردگا دکو اور انہیں سائی بی ایک سید جیسا رہنما میل می منزل پر دستیا ہو گیا۔ جس نے حسول تعلیم ہیں ان کی یہ کی دو انہوں نے ان کی اٹنا وکوئیس نہیں ہونینے دی۔ برجینی کوئند و پیٹائی نے حسول تعلیم ہیں ان کی یہ کی دو کی اور انہوں نے ان کی اٹنا وکوئیس نہیں ہونینے دی۔ برجینی کوئند و پیٹائی نے ماسل کی ہوئی آئی و ہے۔ سندگی زبان کے ساتھ میں اگریز کی کی تعلیم انہوں نے ابتدا می ہواسل کی تھی۔ فاری بھی انہوں نے برجی تھی ۔ اس لیے بی ٹی ہیں اگریز کی کے ساتھ فاری کی قدریس ان کے انتہامی مضایان ہیں شائل تھی۔ سندھ مدرسہ وہ بی ہے سائنس کا نے اور پر بھی کی گئی ہے بی اے اور پی تی گئی ہے۔ ان کے اور پر بھی کی گئی ہے۔ بی اے اور پی تی گئی ہو سے بی فارز ہو گئے ہے بی اے اور پی تی گئی ہو ہے بی فارز ہو گئے ہے بی اے اور پی تی کہ ان کے بی ان کی کی اندور کی کے ساتھ فاری کی کہ رہے کی گئی ہے۔ بی اے اور پی تی گئی ہو ہے بی فارز ہو گئے ہے بی ان کے کہ کر بیا ہو گئی ہو گئی ہے بی اے اور پی کی گئی ہو ہے بی فارز ہو گئے۔

ان کواہتدای ہے مطالد کا ہوا وق تھا۔ تسلی مراکز کی لائبر ریاں جو ہو صاحب کے اس ووق کا مرکز ری ہیں۔ مینی میں بھی کوری کی کتابوں کے ساتھ دی و ولا نبیر ری میں انگریز کی اورا ردوا دب کی کتابیں بھی ہو معا کرتے اور وہاں آنے والے انگریز کی اخبار ٹاکٹر آف انڈیا 'کا مطالد کرتے۔ ای اخبار میں انہیں ہندوستانی کیمونسٹ تحریک کے بانی کا مریڈ ایم این رائے کے مضاحی برج سے کا موقع لاے کا مریڈ رائے نے اکو ہر ۱۹۲۰ء عالی تحریک نواں ، نظام مساوا ہے ، اس کی تی جگ ، قدیم وجدید کا مستداور تعلیم جیسے عالمی مضاحین ،
مشده اور سندگی زبان سے متعلق مضاحین کے علاوہ سندھ کے تقلیم شام اور دانشورایا ز کے بارے جمہ ان کی تشک ورشن سے زائد کتابیں اور تحریر میں ان کی قفر ورائش وروش خیال شخصیت کی تخلف جباہ ہے ۔ روشناس کراتی جی ۔ اس کے علاوہ دو دروشن سے زائد شعری جمو ہے ہیٹر کی اور تغلید کی کتابوں پر ان کے تحریر کروہ مباکد ( چیش افتظ ) ان کی فتا اور درجی سے زائد شعری جمو ہے ہیٹر کی اور تغلید کی کتابوں پر ان کے تحریر الحد رکی ،
مباکد ( چیش افتظ ) ان کی فتا اور درجی ہو کے قباز جی ۔ ان کتابوں کے مصفیدی میں شین ایا زیششیر الحد رکی ،
تو رالبدی شاوہ جرایز و ، قامتی قبیلی محد اور دیکر سندگی ، رسول بخش چینجا ورم بتا ہے مجبوب کی تصانیف پر بیر رسام الدی را شدی ، رئیس کریم بخش فقا باتی ، جمید سندگی ، رسول بخش چینجا ورم بتا ہے مجبوب کی تصانیف پر افعوں نے تقصیلی مطالب جی تعریر کی جی ۔ جس سے ان کے تغید شعور کا پیتا ہے ۔ مند دید بالا اور بیا تو بیا ہے ۔ مند دید بالا اور بیا تو بیا ہے ۔ مند دید بالا اور بیا تو بیا ہو بیا

سندمی زبان می تحریر ورز جه کروونند کرو کمایوں کے علاوہ انھوں نے بہت ی کمایس انگریزی میں

لکھیں اور آ جمہ کی ہیں، بہت ہے اہم کلم کاروں مثلاً تی ایم سید ، بی ایم بیکری اور حیدر بخش ہوتی وغیر ہ کی کنابوں کے بیش افقا (Perface) تحریر کیے ہیں۔ جس سے سندگی ،ارود اور فاری کے علاوہ و مکیرا گریزی زبان بران کے بیورکا بید چان ہے۔

۱۹۳۱ ہے رک رک کر مٹائع ہونے والے سندگی سے بائی تھر ان کو بھی جب سے سندگی اونی بورڈکی گرانی میں دیا گیا ہے والوں کو انہیت وی ٹی ہے۔ انکھے والوں کو انہیت وی ٹی ہے۔ ان ہے خصوصی طور پر مختلف موضوعات پر تخریری طلب کی گئیں۔ انگریز کی، روی ، جرس ، فراضیی، بنگائی، ہندی اورار دورتیا توں سے بے تارا وئی شابکار سندگی ذیان میں تر انجم کرا کے شائع کیے گئے۔ اس طرح سندگی اوجہ کو مزید فروٹ کی سندگی اولی بورڈک سندگی اوجہ کو مزید فروٹ اولی اورڈک کے ساتھ می بچوں کے لیے ایشار انگل پھل بھی سندگی اوٹی بورڈک تحص شائع ہوتا ہے بیان دوٹوں رسالوں کو توب سے توب تر بنانے میں جو بوصاحب کی خدمات ہے ساتال اورڈکام سندگی اورڈک کے این رسائل کو صور کی اور سندگی دوٹوں اعتبار سے توب مورٹ بنایا جا تھا۔ کام ، کام اور کام جن لوگوں نے لیے میں نے کہا تھا۔

آ ٹری عمر کلک ساتھ نہ چھوڑوں کا ترا زندگی تھے سے وعدہ مرا مرنے کی ہے ہ ارے مروح تھے اور اقیم جو یو زندگی کیائی اصول پر گامزان تھے۔ اس لیے سندگی اونی بورڈے فارٹی بورڈ کے اور جو اور انجمان تھے۔ اس لیے سندگی اور بنوزا پی طویل محر وقر الی محت کے اور جو اور انجمان ترتی پہند مصفیری (جس کی سیم تو کے بعد الا الا اور میں واصو بائی معدرر ہے ) استدگی اونی سیم تھے ، سندھ فرینڈ زمر کل امر ویش آف سندھ ، سندگی اونی بی بورڈ کے جو آئین مملائ کار ایک کار استدھ استدگی لینکو نئی اتھار ٹی کے مجر اور تا عمر صلائ کار ایک ایا زفاؤنڈ بیشن کے جو آئین میں اور تا عمر صلائی کار ایک ایک خود را آبا و کے وائس جو ایڈ بیٹن میں اور سندھ ڈیمو کر تیک بارٹی جو رکھ صلائی کار انتیجو سندھ کی سوسائی حید را آبا و کے وائس بریڈ بیٹر نے اور سندھ وڈیمو کر تیک بارٹی کے وائس

الجمن ترقی ایند مصنفیس کا یک وفد حیور آبادی ان کی قیام گاہر جب ان کی میادت کے لیے حاض موا ان ان قیاق میں ہی اس میں مثال تعالیہ بھے وہاں دوباتوں کی خاص طور پر فوٹی ہوئی تھی ۔ ایک قرید وہ ب کو پہلان دیا تو یک الماریوں دے تھے اور دومر سان کے جاروں الرف کر ہے ہیں دگی الماریوں میں تی ان کی ختی کی اور مندگی کے یہ ہے یہ کاروں کی کہا ہیں سوجود میں تی ان کی ختی کی اور مندگی کے یہ ہے یہ کی کاروں کی کہا ہیں سوجود میں جو جود تی جو نے لائم کا درکی کہا ہے اوب سائنس اور جہوریت کی موجود تی جس کا ایک لیا ہے اوب سائنس اور جہوریت کی موجود تی جس کا ایک لیا ہے۔

آخر على سيخ مضمون كا الفتام الني الفاظ بركرون كاكرآن تو مى اورعالى سطح برسندى زبان واوب كاجو مقام ہے اس على ووسر سالوكوں كے ساتھ بى جو يوسا حب كا ايك برا Comtribution ہے۔ اس طرق وہ بھی کے اوسلماران سندھى اوب على شاركے جا كي كے۔ مرى وعاہے كہ وہ اى طرق اپنے ملک اپنى توم، اپنى زبان اوراوپ كى خدمت كرتے رجى اور ميں ان كے تشريقته م پر چلنے كي تو ان مطابو۔

## بروفيسر حسين تحر

# پنجابی اورسرائیکی اوب میں مرثیہ

سیدالشید احضرت امام حسین کا ذکر جیل یون قد تقریباً برایشیانی زبان جی ملا ب نیان بطور شامی موبی فاری اردوا ورتمام پاکستانی زبا نون جی اس کی حیثیت زبا وه نمایان ب اور پیران پاکستانی زبانون بیخی پشتو، سخیم کی بهتد کودیاو چی در ایموی دسندگی دی شوباری و بنجانی اور سرائیکی جی سے سرائیکی کواس سنسلے جی اولیت کا امزاز بھی حاصل ہے کہ رمغیر جی سب سے پہلے مرشیاس نیان قبان کی جی کھیا گیا۔

وا تھ کر بلا کے بعد اس سانے کے بینی شاہر نظر مدا مام زین العابرین نے رہائی اشعا در مائے۔ان کے بعد بہت ہے ہوب شعرانے اس سلطے میں بیج آزمائی کی مشاؤ ابوا لا سودابو و بہل و مہل اور فرز دی وفیر و اس ملرے ایران میں سب ہے پہلے فائی نے فاری میں مرشے کیا اور پھراس کے بعد تقریباً ہر شام نے بید ذکر کسی زرکسی انداز میں کیا۔

حفر مد امام زین العابدین کی از دان یم ایک مندهی خاتون بی تھی۔ بن کے اس مے حفر مد زیر العابدی جا ہو ہے ۔ اس خاتون نے اپنی نبان یم ایک مندهی خاتون بی تھی ہے۔ بن کے اس خاتون نے اپنی نبان یم اس بڑر کو کر جب ام کی خد مت یم ویش کیا تو آپ نے فر ملا کر اس نبان یم فرکست تا ہو اور اس وقت کر اس نبان یم فرکست تا ہو اور اس وقت منده کے جا کی علاقے میں کر سینے بین ما کان اور تواہ ما کہاں یم اور قبال ما کی جو اس وقت منده کے جا کی علاقے میں ما کی اس کے در اس وقت منده کے جا کہا گا کہ اس کے جو اس وقت منده کے جا کہا گا کہ اور تواہ ما کہا تا ہو منابا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا کہ اس کے در الرائم اس کے در الرائم کی میں مناب کے جو ان نبان ور تواہ کے در الرائم کی میں جا ہے۔ اس کے در الرائم کی میں جا ہو گا ہو ہو گا ہو ان نبان ور تواہ ان اللہ میں ہوئی جا نے دائی نبان ور تو تواہ اور پو شورا دی گر کی کر ان کہا جانے لگا ۔

کہا جاتا ہے کہ معفرت امام محمد باقر کے زیانے لینی دوسری صدی جمری شاکان میں شیدہ کاڑے ہے۔ آباد تھے۔ چنا نچاس وقت سے یہاں اواری اورسر ٹیدکوئی کا سنسلہ شروئ جواجوآت تک جاری ہے۔ ایل برسفیر میں نکھنٹو سے بھی بہت پہلے ماکا ان صحف کا سرکز بن چکا تھا۔ حقیقت بیہ ہے کا نسٹو میں سوز خوافی کی ابتدا ایسی ماکائی ذاکر این نے کی۔ ان کے ذکر کرنے کا ایتا اغراز ہے۔ نہایت پر سوز اور دامدوز ، پاتر سے پاتر دل بھی اسے کس کرے افتیار کر یہ کتال بوجا تا ہے۔

بنجائی اور مرا نیکی کے سب سے بہلے شام حضرت بابا فریدالدین سیخ شکر کمان کی کے نواح میں بیدا جوئے ۔ گویا ساتویں صدی بجری میں اس نیان میں شامری کا روائ پڑچکا تھا اور مرشد کوشامروں نے با قاعدہ مر شہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت کی مرکاری زبان فاری تھی۔ چناں چر آبیا رہو ی معدی جری تک مرا کیکی مرشے پر بھی فاری نوان کا غلب رہا اور میقسید وہ مشوی ، مسدی ، تنس اور شلت کی شکل ش کہنا جاتا رہا ۔ عام صورت بہتی کا تربی ان کا غلب رہا اور میقسید وہ مشوی ، مسدی ، تنس اور شلت کی شکل ش کہنا جاتا تھا۔ صورت بہتی کہ شہدات کر طاع میں ہے کہ انہوں مثال کے طور پر جناب تر جب براج کی اور ت کو چھوڑ کر حضر ت امام صمین کے باس جانے مسلقہ کسی نے انھوں رو کئے کی کوشش کی راس برائر کا جواب اس دور کے مرائی مرجے میں دیکھیے :

یں وحوتے جھ شریکاں توں سب فور اتے نزدیکاں توں رب مجمع کائی دیکاں اتوں میڈا اصلوں کچھ نمیں مزاق تعیا اتے ستا مل پہشت عما

ترجہ: مین ی براوری اور قریب و دُور کے سب رشتے واروں سے باتھ وجو چکا ہوں۔ خدائے مجھے بہت سے باتھ وجو چکا ہوں۔ خدائے مجھے بہت سے بال گئی۔

ید بند فاری شاعری کی خیال آرائیوں اور صنائع برائع کے برتکس سیدی سادی زبان میں ہوتے تھے۔
اس کے علاو واؤک گیزوں اوری ترفیوں کی شغل میں ہمی مرجے کے گئے اور سلام ہی کے گئے ۔ ایک بہدائد میم
سلام کے مطلع میں میں وٹی ہے:

م میں اور حملے میں اور حملے میں اور حملے اور حملے میں اور حملے میں اور حملے میں اور حملے میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ہے۔
ایک فوت کا تمویہ میں دیکھیے جو معرب قاسم کی شہادت کے بارے میں ہے۔
الامبندی محموت رکھیا ہ ہے
الامبندی محموت رکھیا ہے

تر ہے۔ اے بیار ساور جیلے فوٹ امیدی لگا لے۔واوین علی دولہا کیے آیا۔ ووٹود می بیاساہے
اور برائت بھی تشداب ہے ہے ہے ہے ہے کہ پول گرم اُو علی سو کھ رہے ہیں۔
چو دھری فعت را مممنی جا میوری فاری کے علاوہ مرا نیکی کے بھی قادرالکلام شاعر ہے۔ان کا ایک دوبڑہ
بینی چوسم عدد کھیے جس عمل امام حیون کے عالم شیر خوارگ عمل مال کی مامنا کی بھر پورعکائی کی گئے ہے۔

جاں تے باشب دھے یا مند یکے یا تبرائے مثال رو بودے وادوائے مثال رو بودے وادوائے ایس جائی اے شائی ما واسے ایس جائی اے تے تمائی ما واسائے مثالا عام رس بر جائے مثالا عام رس جر جائے

تر ہیں۔ مینی حسین کو موتے ہوئے جب دات و حل جاتی تھی تو جناب زمراً اُنو کر آپ گا منہ چوشیں اور کہتی تھیں ایسان ہوگئی مرا اللہ رویز ہے۔ میدروئے گا تو ول کو ہزا و کھا ہوگا۔ خدا کر ہے میں اور کہتی تھیں ایسان ہوگئی مرا اللہ رویز ہے۔ میدروئے گا تو ول کو ہزا و کھا ہوگا۔ خدا کر ہے میں ایس کی شرائی ہے۔ میدال کی روی ہے۔ اس کا مام وفتان ہیں شرک کی فیٹر رہے اور اس کا فیلس عام قیا مت تک جاری رہے۔

لديم دور كاكيا ورشيوردوبز علاكي معرع ويكي

ع او و خاصا ہا بہوں پیاسا ہا تو زے ہاسا ہا دریا و ترجی کی وہ خاصۂ خاصان تھا۔ انسوس کرد و دریا کے کنارے رہمی پیاسا رہا۔

سولموی مدی بیسوی بی ایرانیم فرید تانی ایک ایم شام گزرے بیں۔ان کے مریبے کا ایک شعرے: رووے لی لی فاطر "بیچے رونویں ئیں

ي كيد يُعزيا رب دائيري جوزي خاكسار في

تر ہمہ: مینی حضر معد بی بی فاطمہ ڈروتی تھی کران کے دونوں بیٹے نیس رہے۔ یس نے کیاتھ ورکیاتھا کرمیر ہے دونوں بیٹے خاک میں ل سے ۔

متر حوی مدی بیسوی علی و نجانی مرجے کارنگ تھر چکا تھا۔اٹھا داوی صدی بیسویں علی جنگ اے کھے گئے۔ جنجانی علی پہلا جنگ امہ بیر کھر کاسی نے لکھا۔معر وف موٹی شام حضرت سلطان باہونے اپنے ابیات میں امام عالی مقام کے حضورا فی تقیدت کا نذراندیوں وی کیا ہے:

جَيْرُ وَيَنَ عَلَمُ وَيَقَ جُومَا مَالَ مَرَ خَيْرَتَ بَكُولَ لِيَّاهِدَتَ بُو الْحَارَالَ بَرْارَ جَوْ عَالَمُ آ بِا اوَهِ اللَّهِ صَمِينٌ دَبَ مُروتَ بُو مَعِ كُوهُ طَاحْظُهُ مَرُورُ لَا كُرُ دَبَ مَالَ شِيعَ تَبْوَ كُولَ مَرُّوتَ بُو مِعْ كُرُمُنَ دَبَ يَبْعَثَ رَمُولُ مَالَ بِالْوَيِّلِ كُولِ بِمُولَ بَلْهُ كُودَ بُو في صَادِقُ وَيَن جَمَالَ لَا إِبْرُ جَوْ مَر قَرَائِي كُولِ بِمُو كُونَ بُو

تر ہیں۔ ایکن آگر دین مرف علم کا مام ہوتا تو کر بلا میں مریز ہے پر کیوں پڑھے جے ؟ کر بلا میں جوافھارہ مزار عالم موجود سے وہ حصین ہے پہلے اپنی جان دے دیے۔ اگر وہمرور دیں کا خیال کرتے تو مربر شام بخر بہاں ماداس کے فیمے کیوں جلائے جائے۔ اگر وہ رمول اکرم کی ہوت پر قائم رہے تو اہل میں پر پائی کیوں بند کرتے ؟ لیکن جودی پر ہے ول سے قائم موں وہ حسین کی طرح جن کی فاطرائے مرکز بانی دیے ہیں۔

ای زیائے میں علی حیدرماتانی مولوی لطف علی مولوی عبدالکتیم ، مکندراور برمسکین نے دوہڑوں ، ی حرفیوں اور منظوم داستانوں میں سانو کر بلاکا ذکر کیا۔ بیاردو شاعری کے معروف شاعر مرزا سودا کے ہم معر تے۔ توامرزا سود کے کلیامند میں ان کے پنجائی مر ہے ہی شامل ہیں۔ ایک پنجائی مر ہے سے ایک شعر دیکھے:

ویکمو اوو ذکھیا رو رو کیکر جند نہ کھوئے جس را بابا دشت بال ویٹ ذرج بیاما ہوئے

ترجہ: ویکھواو دوکھیا دوروکر کیے جان نہ کنوائے جس کے بابا دھب بلاش بیاسا فرج ہوجائے۔
مرزا سودائے مرجے کے ملسلے شرائے ہم صربیر مسکین کا فرکھی کیا ہے جوہرا نیکن کے شاعر تھے۔ای
طرح اس زیائے میں سکندرہ جا بی جو تھے شاکرنا تی کے شاگر دیتھے مرا نیکن مرجے کے شاعر تھے اور دہائی میں
دیتے تھے۔اس مجد میں جنجا بی مرجے نے کا فی فروخ پایا۔اس سلسلے میں دیکر شعرا کے ساتھ ساتھ درکن الدین،
درا نجھانے توردا دا ورشا جہاں تھیل فاص طور ہے قابل فرکھیں۔ سکندرہ بنجانی کے مرجے کا ایک شعر دیکھیں:

لی لی منزا ہے دے تم ویق رو رو مال ونجالی کڑی ری چوکمت دے آتے اندر بی نہ پالے

7 جہ: کی بی صفراً نے باپ کے تم میں رور وکراچا کرا احالی کرایا۔ ووج کھٹ پر کھڑی رہی اورا تدرقدم شرکھا۔

یوں ہم کہ کتے ہیں کر اپنی و جاب کا بیا زائی جگہ ہا ہے کہ اود صریعے کومنز لیامرون کی طرف کے بیانے والے اور میال مسکین ہے۔ دکن الدین کے جانے والے والے اور میال مسکین ہے۔ دکن الدین کے

مرهبے ساک بہاں دیکھے جس بھی شہادت کا بیان کی تقریرا اڑا تھا اور کا رہے:

اُٹھ جیٹا جال شمر جہائی توں شاہ نماز گزارے

انجر سے اندر اوٹویں موذی سر ٹول کپ اٹارب
ساعت اگ اول عبر ندکھا جدا کرے سر تن تھی
شور بیا سب عالم اندر کرب و بلا وے بن تھی

سب دھریا یا شہیدال کرب و بلا وی بیا
وی بیشاں روون خورال ہوش اوٹہاندا کیا

تر ہیں۔ جب شمر تعین امام حسین کی جماتی ہے ۔ اٹھاتو امام نے نمازادا کی۔ جوں بی آپ بجدے میں گئے۔ اس موؤی نے سرکوئن سے جدا کر دیا۔ کربلا میں اس قلم پر تمام کا کات میں شور مر پاہو گیا۔ کربلا کی خاک پر تشنیاب شاہ شہیداں امیری فیندسورے سنے اور پی منظر دیکھ کر جنت میں جوروں کے بھی ہوش آڑ گئے تنے اور دہ با افتیار دوری تھیں۔

اٹا بجہاں تیل نے واقعہ کر بلا کوشنوی کی صورت ش لکھا۔ان کے جنگ ما سے بی این کا انداز

ويكمي

نین آی اریاں بالے اُم کلاؤم اور است اُری اور اُم کلاؤم اور استوں کرگیوں نمانیاں نے مظلوم اُل اُری اُل کی انہاں نے مظلوم اُل اُل کی چوڑا تھا ہے ہے وال سائیاں کر کر بعدی چیکاں بارے مال کی کوں نق انار کے کہندی کر کر وین ریا اور شاہ حسین دولو شاہ حسین دولو شاہ حسین دولو شاہ حسین

تر جہ: حضرت لی لی زینٹ اور معرت لی لی اُم کلوم آئیں جو کر کہتی تھی کرا ہے جمائی اِنحسارے بعد جم ہے کس اور مقلوم ہو گئیں جیں ۔ لی لی نے اپنی چوڈیاں آؤڈوی اور اپنے سر کے بال کھول دیے ۔ وو مائم کردی تھی ۔ اُنھوں نے اپنے سیا گ کی تھا تا ردی اور بین کر کے کہتی تھی ، اے جماد ہے آئی اور دی اور بین کر کے کہتی تھی ، اے جماد ہے آئی ایس کے بعد ہم ہے یا دو مددگاں تو گئی جیں ۔

والجماير توردا راسيد جنك، يدح يس حصر معالى اكبرى ميدان بحك كوردا كى كاستقراس طرح بيان

:0125

حضر من رووے زار زار بیٹا ٹول نہ با می جال کرال مقابلہ جو کچو کرے خوا علی اکبر پھر رو رو کروا خرش کھڑو بابا میتوں بھیج دے اللہ کرے سو ہو شمرادے ٹوں شاہ نے آپ لائے جھیار اسے مراتی وال کے آپ کیا اموار

تر ہیں: حضرت اہام جسین نے روروکرا ہے بینے حضرت اہام بنی اکبڑ کوکیا کرتم میدان جنگ جس مت جاؤ۔ جس خوروشنوں کا مقابلہ کروں گا۔ اہام بنی اکبڑنے رور دکر توش کی کہ بایا آپ جھے بھیج ویں ۔ مذرا کو جومنظور ہوا ہوگا۔ اس پراہام نے شنم اوے کے بران پر خور ہتھیار تبائے اورا یک مراتی گھوڑے پر اُسے موارکر ہا۔

ای دور میں جارت ومیای بھی مشیور مرئے۔ کوشاعر گزرا ہے۔ اس کے جنگ نامے میں مطرعت بی بی زیانیا کے جن ماد ملک کیجے:

ہے ہے ہیرے والیا جرے شاہ دسین اللہ ہیرے شاہ دسین اللہ ہیرے باتھ اسانوں اللہ اللہ ہیرے بائی واللہ ہیں ہے ہائی فاطر ہے ہے بائی فاطر ہے ہے بائی فاطر ہے ہے بائی فاطر ہے ہے ہائی میں کے دونرے کیکر نمین ہے ہے ہائی حسن جی ہے تاہم شیر ہے ہائی حسن جی ہے تاہم شیر ان میں اسانوں شکھ نہ دیدے لین کوئی وی آ کے اسان سے دیم نہ کروا نول کی کوئیدی سروے وال میں دوندی کر کر وین کھوئیدی سروے وال میں دوندی کر کر وین

تر جہ ۔ افسوس میر ب شاہ میں او کے بیٹی آئ جمیں میں نیس اسے میری ماں فاطمہ الباباطی ا آکر دیکھیے میر ہے بین کیے دورہے میں ۔ اے بھائی حسن السے قاسم شیر ا آئ بر بہ ی جمیں جین تیس لینے دیتے ۔ کوئی جی آگر جم پر دھم تیس کرتا ۔ شام کے بائی کو لے دوروکر نیس کردی بول ۔

انیسوی صدی کے بنیانی اورمرا آیکی مرشد نگارول عی غلام سکندر بنشی غلام حسن کاس، سیریلی ملاقی، کال مسیریلی ملاقی، کال میکندر بنش غلام حسن کاس، سیریلی ملاقی، کال میکندر بنش بختی، غلام نی حیل، کال میکند، نورجر چنتی بختی و در بنش نختی، غلام نی حیل، مولوی حبیب الله مولوی حبیب الله مولی لدهیا نوی، عبد الرجم استاولا به وری غلام جرشاه بخاری، مال بهاولیوری، عاجزشاه نواز خال، خادم، سیده بت بلی ملاقی، شادی مولوی و دوالفغارش و در ما حب بلی شاه، قیق بلی مشیدی، مرداد بلی شاه مشیدی، مسایر ملاقی،

محمد خان فوشانی چمود مولائی امام بخش، نی بخش کے زئی افدوی اور پر وہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ان میں سے غلام سکندر کا نموند کلام دیکھیے:

تر جہ۔ اے بیری بین ابیری آفر ندگر کیوں کہ تیرا ایمائی اب نیس ہے گا۔ تقدیم نیس ہاتی۔ شعبہ والمین نیس آئے گاا درتو ساری مر روروکر گزارد ہے گی۔

کال تملی کے مرجے کا یک شعرد کھیے:

رو بہار اکبر کوں آگے شی میڈی گفتار وے وہران جمین غریب کوں چھوڑی ویندے کی ٹی لاچاروے وہران

نز جر : بنارمغرا بعان الكركوكبتي كر بعاني ميري إحد شو اليسي كيا مجوري مي كر جوغريب بين كو السياح جوز جار مي بو-

بیسویں صدی میں دیر ، خاب مولوی غلام حیدرفدا اور گل مجد عاشق مثنانی مرجے کواوی ثریا تک لے گئے ۔ ان شعرانے اپنے می اور اسلوب فقیار کیے ۔ فدانے مرجے کے ساتھ میں نثر کوروائ دیا ۔ فدا کے بہم مصر عاشق مثنائی ، منظر ملنائی ، آصف قمر ، خادم اور ان کے بعد بہار، شوق ، فوق اور غلام حسین منبر نے بھی مرث یہ کوئی میں برایام پیدا کیا۔

میدان کربلا می حضرت امام حسن کے فرزند حضرت قاسم خمر بے مشہور میلوان ارزق کے جاروں بیٹوں کوئل کرنے کے بعد جب ارزق کا مقابلہ کرتے میں آواس منفر کو عاشق ملتانی نثر وقع میں ہیں بیان کرتے ہیں:

> '' آئے۔ کُب دا رامیر'' دے! روون والے کی شینہ' دے۔ جناب حسین نے مہاس کول خریایا۔ میان دین وغ یہ گاہم دار کر سیا وشمن دے دا رکول رو کے مرحبا آ تھیں۔ مہاس میدان دین آیا۔ قاہم کوفر ملا:

> > آواز مرحبا ڈٹا مہائی مامار گامما عدو ہے بخت نجروار ہوشیار

مائتر برق چکے جڈال حجیج آبدار جاری رہے نہاں نے یا حیور کرار فاکل ہے کل نبانہ جو توں خورو سال ہیں کھاویں نہ قطرہ خوف جو حیور وا لال ہیں

ر جہہ: اے امیر کے حب دارا تی شینہ کے روینے دالے! جناب حسین نے عباس سے فربلا۔
میدان بیل جا دُرگا ہم دار کر سیاد شمن کے دار کورد کے مرحبا کہنا۔ عباس میدان بیل آئے
اور انھوں نے قائم سے کہا۔۔۔عباس یا بدار نے مرحبا کی آواز دیتے ہوئے کہنا ہے قائم !
وشمن شخت ہے اس لیے نیز دارادر بوشیار ربنا۔ جب کھاری تیج آئیا کی طرح چکے لا
زبان پریا حیدر کرار کا فعر وجاری دہے۔ اگر چتم کم بھی ہوگر سازاز ما نہ تھیں مانتا ہے تم
حیدر کے الل جواس لیے فررا بھی ٹوف نہ کھایا۔

جیسوی صدی بیسوی شرسال فران می مرجے کے سلط میں اٹالکھا آبا ہے کواس کا کھل طافہ کرنے کے لیے ایک کا کھل طافہ کرنے کے لیے ایک دفتر جا ہے۔ اس زیانے میں پنجائی اور سرائیکی شام ووں نے اردومرجے کے زیرا ٹراس سنف کو ایک نئی را و دکھائی۔ ان مرجوں میں اردومرجے کے ایزائے ترکی لینی چیروہ رفصت آبارہ سرالیاء جنگ، کھوڑے اور کھوائی گار ایک مشہور شام خلام حسین کھوڑے اور کھوائی گار ایک مشہور شام خلام حسین عادی کے مرجے کا آغاز دیکھیے:

ترین اے لام ہم اللہ پڑھ کرسٹور قرطاس کے میدان میں قدم رکھ سید کیام پر صل کا کھواور برخناس پر نعزت بہر کر ہی والے عازیوں کواس استحان میں کامیاب لکھ ۔ یوں تو ہر عازی صاحب و فاقعا تحریمائ پر و فاقع ہے۔ جو تعزیت شین کے پچوں کی جیاں پر قربان ہو گیا۔ جس نے اللہ کی آس پر مشک ٹھائی اورا ہام کوملام کرکے دوانہ ہوا۔

ویر و خاب غلام حیدر فدا کے ایک مرجے کا انتہاں دیکھیے جس عمل جنگ کے دوران کو ارکا چانا کس فولی سے بیان کیا گیا ہے۔ بے سافتہ میر انہی یا وا جاتے ہیں: النکی جال تخ ڈر توں زیم تحر تحرا گئی دل دی جا ایہہ ٹوف کے ادو تخ آ گئی پینتی دھڑک دھکہ تال شکہ ٹوف کھا گئی ای تخ آ کے فرش حشر دے دچھا گئی دل دل کے دی کے فی گدی آ مان دی

دن دن دی سے دی سے در اس اعلی اس

ڈیون ملک فلک دے صدا الامان دی تر جہ: جے امام حسین کی کوارمیدان جنگ جس چکی آؤ خوف کے مارے زیس تعرفتر اگلی۔ دشن کی

فوجوں کے دل میں بیٹوف جمایا کروہ توارآ گئے۔اس کی دھڑک اور دھک کو و کو کریا تال

بہی خوف طاری ہو تہا۔ آت تو بیکوار حشر کے فرش بچھاری ہے۔ اس کوار نے بار بالد

جوکرآ جان کی نبر ٹی اورائے و کھ کرآ جان کفر شنے بھی الامان کئے گئے۔ ای دور میں ملکھی رام نے کر بلا کے موضو شریر بارال ما ملکھا جو بہت شہورے۔ ایک آبتای دیکھیے:

باڑ ہائے رگاں ہویاں مشک افرول کرے وا ویال ٹی زبان بائی

الهيا شاه حسين نول على اكبر بابا طبح كيتي يهيناك باني المحين يهيناك باني المحين المحي

ملکمی مفل خیس سائوں مطوم ہووے دیکی وی عافقال رحمان بانی

ترجہ: سخت گرمی کا مبینہ ہاڑ آیا تو رکیں انگ ہوئی اورا ندرے یائی پائی گاواو طاہوا علی اکبرا نے شاوحین کے کہا۔ بابا پائی نے بمیں بہت پر بیٹان کیاہے۔امام پاک نے جواب دیا بیٹے مبر شکر بم پر لازم ہے اے ملکھی! ہمیں طوم ہوا کہ رحمان جت میں ان بیاسوں کو

دورها خبر میں جدید مرا نیکی مرتبہ کوشعرا میں غلام حیدر پلتی ، جانباز جنو تی ، ارشاد جند میں ، طلیفہ نذیر حسین، محمودی، زوار جمامری، سرور کر بلائی ، اقبال سوکڑی نسیم نید ، بیخلش اسحابی ، حسن نفوی ، حیدر گرویزی و دلدا رادی شانبه مزیز ، شاکر شجاع آبادی ، احمد خال طارق ، شران گرویزی اور کرا مت گرویزی کے اسمام نمایال جس یا قبال سوکڑی کا کے شعر دیکھیے :

> اقبال ہر متم کوں مناون دے واسطے ہر دور دی ہے بخت شرورے حسین دی تر ہز۔: اے قبال! برظلم وسم کیمنائے کے لیے ہر دور ش حسین کی بخت شرورت ہے۔ سنیم لیا امام عالی مقام کے مشوراس طرح نذرانہ عقیدے ویش کرتے ہیں:

جریل کول نہ تھے جوندے واوار نے وراتی ہے۔ او قدم شریعت زبرا دے کیا انہا جگر تغیرے ایہہ نور محل کر شکدایا جا کون بشر تغیرے تمیا خون جمین دے گارے ال اسلام دا گر تغیرے

ٹر جہ۔ جس کے دیوار دور جریل سے تھیں نے وسکھائی تعمر شریعت کو زہرا کے لئے۔ جکرنے تھیں کر دیا۔ یہ نورگل اور کون بشر تھیں کرسکتا تھا۔ حقیقت میہ ہے کہ خون حسین کے گارے سے می اسلام کا گھر تھیں جوا۔

موجود ودور بی بنجائی مرجے نے جن شعرا کی بدولت ترتی کی ان بی تحد ہوتا کجراتی ملکھی رام، تغیر بخت علی داستا وجدم بشراحد جملا ، غلام تحد با خبان ، امیر الدین دائم اقبال، جیون شاہ، صفدر سین ، محد شاہ ماہر ، منشی مجر حسین ، حد شاہ ماہر کے مام منشی مجر حسین ، حشمت شاہ و کتیم الدین قائز اور معرات وین اخر کے مام فعلی میں بھر ہوتا مجراتی ویں ان از اور معرات ویں ان اخر کے مام فعلی میں بھر ہوتا مجراتی کے یہاں شہادت کا میان کچھ ہوں ہے:

تریند: جباللہ کوئی نے شہادت پائی تو تماز ظیر کا وقت تھا۔ تجدے کے لیے وہ زمین پر آگرے

تو شمر نے تی امام پر چا دی۔ جیکے سے سنان بن انس ترامی نے نیز ود سے مارا۔ وہ بر بے کی

وفو ارکھوڑے سے اتر اا وراس نے تیجر سے کا سرکا شادیا۔ تجدے میں تعفر سے

امام تھیں نے ایتا سرکنا دیا! ورکوئی باست نہ کی ۔

دائم اتبال دائم اسینے جنگ ما ہے میں کربلا کی نہنب اور کھان کی نہنب کا مواز ندکر تے ہوئے کہتے ہیں:

> اور پیخوب جاتی میں علی جاتی ہے اوہ شان وائی میں بھی شان والی میں حسین وی جھین سدان وائی اور پوسٹ وی جھین سدان والی

تر ہیں۔

حضرت لی بی ایسٹی تر ماتی ہیں۔ وہ انسٹ بیتوب کی بیٹی تھی۔ ہیں بیٹی کی ہیں ہوں۔ اگر وہ اور وہ ایسٹی کی بیٹی تھی۔ ہیں بیٹی ہوں اور وہ ایسٹی کی بین ہوں اور وہ کھا ان کہ بین ہیں کہ بین ہیں کہ بین ہیں ہوں اور وہ کتھا ان وائی زینب ہے۔ جب اس کا بھائی جرا ہواتو وہ سوری تھی جب کہ بیس نے جا گئے ہوئے بھائی کو الووائی کیا۔ وہ پر وے ہی جی جی کرائے کے مرکوند رووتی رہی اور اس نے ایک قدم باہر نہ تکالا جب کہ جس پر دیکی اور مسافر ہوں اور کر بلائے جیکل جس نیں نے ڈیر سلگا نے۔

اور کر بلائے جیکل جس نیں نے ڈیر سلگا نے۔

اى فرح دائم كاليك وردنك ديكير:

و کے وکے فت مرٹ کر بلا وائور و ملک رو رو روی وین کروے چیم الے شال جنوب کروے مشرقین کروے مشرقین کروے مشرقین کروے مشرقین کروے مشرقین کروے مشر ماک شفا وہ ڈال انجیس فین فلط مقیدے نول جین کروے رو رو وین نے وجین دان وین وائم یا حسین حسین کروے

ترجہ: کربلا کا سرخ نقش و مجے کر حور و ملک رور و کرین کرتے رہیں گے۔ تال ہو کہ جو باور مشرقی ہو کہ مفرب مسلسل رونے کی آوازیں آئی ہیں اور خاک شفا کا سرسہ آتھوں ہیں ڈال کر خلاف تقید ہے کہ مناتے ہیں۔ اے دائم دن راج بھی رور و کراور ہے جین ہو کر یا جسین یا جسین کے درہے ہیں۔

عمید حاضر میں جن بنجابی شعرا کے یہاں رہا نیت کا رنگ ملا ہے۔ اُن میں پیرفخل کراتی، سحرائی کروا ہوری، فہر افرید امر مطبقا انب ، وحید قریش اصفرتا می اختر اہام رضوی، افتال پرویز، نز ربعنی اہام دین مجابئہ ، العیل سفری سلیم کاشر، بونس احقر مظہر حیدری، اختر چنیو نی، میاں پر کت بلی، چاچا بگ ، بیٹیرا حمد بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر اور ایس خیال ، احمرا از احمد آخر تسیین اختر اور ایس خیال ، احمرا از احمد بی مقبول احمد بیٹیر احمد بیٹیر اور احمد بی مقبول احمد بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر اور مارہ بیٹیر احمد بیٹیر بیٹیر احمد بیٹیر بیٹیر بیٹیر احمد بیٹیر احمد بیٹیر بیٹی

ہ ہاں ہی و پر ماہی و رہاں کے ہیں سے بیٹ ہیں ہو ہو و بہدا ہو تھر رہا ہے۔
اوو لال اے زہرا نی نی واجہدے فیش وے چشے شکدے تیں
حیور وے شیر نے سر وے کے دی وال ساری ونیا توں

تو حیدر وا مطلب جو جائن اوہ غیراں ایمے جھکدے تیں کرٹی دی دھرتی دے ذرے دیمو پیغام ساندے تیں عراں مُک جاندیاں تین تا تب رحظی دے پینڈے مُکدے تیں

(طينان)

تر ہیں۔ ووکس کاغم ہے جو ہروفت تا زوے۔ کس کے غم میں انسوز کے نہیں ۔ ووحفرت نی فی زہرا کالل ہے جس کے فی کی شرائی ہوئے ۔ حیدر کے شیر نے سروے کرساری و نئے کو قالوں ہے جس کے فیق سے پہلے جس کے بھی متلک نہیں ہوئے ۔ حیدر کے شیر نے سروے کرساری و نئے کو قالو دیا کو قو حید کا مطلب جانے والے کئی فیر کے آگے کہی نہیں تھکھے ۔ آئ بھی کر بلا کی وهر تی کے وہر تی کے در بھی میں بیانام سناتے ہیں کر عمر کی قتم ہوجا کیل لیکن معنی حقیقی کا سنر بھی میں موجا کیل لیکن معنی حقیقی کا سنر بھی گرام نہیں ہوتا۔

خاکی کھے ایر روح مسیق ہودے فیر سے کرفی دی افض کیوی کھلودے

(انتغل ميرويز)

ترجہ: فاکی جسم کے ندراگر مسیقی روح آجائے تو کسی کر بلا میں پھر اس کے مقابلے میں باطل کیے کو درسائل میں

کٹر ار وسکتاہے؟ کیدرسال من علم کا ا

بيرسان ن ماي آل أي ترجو في ي

هي كل جران

اميدونيا الميديمري وتيا

كريلي داميدان (وديقر كي )

تر جہا: کیا بٹاؤں کس نے علم ڈھلا۔ آل ٹی پر جوگز دی تھی اس کا اثر سادے جہان پر پڑا۔ میں میں میں میں میں میں اس کے علم دھلا۔ آل کی پر جوگز دی تھی اس کا اثر سادے جہان پر پڑا۔

حقیقت سے کہ بیری و نیا بھی کر بلا کا کیک میدان ہے۔ حسین ابن علی ان وی لوز تیری اے

چک جبان تے مزاظم دی بھیری اے ولیل ہو چک انبائیت جھیری اے ہر اگ نگاہ پکی وابے اِلشادیاں وا سلام

بر سے ماری کے منان وجاریاں وا سلام تول کروی لے منان وجاریاں وا سلام

(سليم كاشر)

تر جہ۔ اور جسین این بال ان پھر آپ کی خرورت ہے کول کرونیاں پھرظم وسم کی آندھی جہائی ۔

ہوئی ہے۔ جس کے بیچے سی انسا نیت و کیل وخوار موری ہے۔ آن بھی ہر نگا وا شاروں کی اندان ہی میں بر نگا وا شاروں کی انہا ہوں کی انہا ہوں کی کہ نہیے۔

زبان ہے آپ کو ملام کہتی ہے۔ میر کی ان بے جاری ان کے موں کا ملام بھی قبول کر لیجے۔ ور ماخ رسا خوا کی مید سے کے ما تحوا کا مافال مقام کے مقصد شہاوت کو اولیت کا درجہ ما من ہے۔ یہی فکر میں سنتے ہی کے ما تحوا ما تحوا کی میں آب کے ما تحوا کی میں انہاں کی میں میں انہاں کی میں انہاں کی میں انہاں کی میں انہاں کی میں کی میں انہاں کی میں کی میں کی میں کی میں آئی۔ بیس کے مرجے کے امن میں میں انہاں کیا تھا ہے۔ بیس کے مرجے کے امن میں میں بھی کی گئیں آئی۔

مرائی اور پنجالی می مرشیر صرف ایک مدیت خن ی نیس فی کروی شاعری کاایک منتقل مرضوع ریا ہا درشر وی بی سے مرا اداری کی مجالس میں اسے خاص پذیر انی حاصل ری ہے۔ ان زیا نوں میں بیمر ہے شہادت یا موں، جنگ ما موں می حرفیوں اور سلام کی صورت میں بھی جیں اور چویر کوں اور شیخی ڈو ہزوں کی مثل میں سرف جارمعرموں کی مختر انظم کی صورت میں بھی ختے جیں ۔ جن کا اثر مستحد ہے۔

مبدحات میں جدید صنیت کے باص مرم کے کامنظر مارکافی حدتک برل چکا ہے کوں کہ آت اس میں حبین کروار کی عظمت ورفعت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے افتال ہے آخریں واقعے لینی سانی کر بلاکوا ہے پہلے سے زیادہ تریت اور آزادی کے تناظر میں دیکھنے کی ملی کی جاتی ہے۔ کیوں کہ آت کے اوب میں کر بلاکن دھمدات کے ایک منو را ستھا دیا ور تریب فکروکس کی ایک دوشن علا مت کے طور پر زندہ ہے۔

\*\*\*

## پنجا بی اور فارس کےلسانی وادبی اشترا کات

بنجاب وُنیا کے لَد میم ورنا رہنی خطوں میں ثامل ہے۔ آنا رشناسوں اور محققین ومؤرضین نے یہاں ہے منے والے مختلف آثار اور فقوش سے اس کی قدا من کامراٹ لگائے کاجٹن کیا ہے۔ ماہرین کے غدازوں کے مطابل پنجاب کی تا ریخ کئی بزارسال برانی ہے۔ اگران اندازوں کو درست شلیم ناہی کیا جائے تب بھی وادی سواں کے تہذیبی فقرش اور بڑیدے را مدبونے والے آثار بخاب کی یا تی بڑارسال قد است کا واضح ثبوت وی کرتے ہیں۔ بدور تی زبانہ قدیم می سے مختف حملہ آوروں کی کر رگاوا ورجعن کامنکن وہائن رمی ہے۔ یہاں کی اقوام آئیں اور آبا دیوئیں۔ منجاب کے قدیم زین باشندے دراوڑ خیال کے جاتے ہیں بعض محققین کا خیال ہے کہ دراوڑ بھی بہاں کے اسلی باشندے نہ تھے بلکہ و وایٹائے کو بیک ے جمرت کر کے بخاب میں آبا وہوئے شے اور آریا کال کی آمریک و ویبال سکونت کریں رہے۔ آریا ہنجاب میں ٹال مقربی وروں سے داخل ہوئے۔وہ بہاں بہت موصر کز او کر گلے وجمن کی طرف بڑھے اور بندوستان کے مختف علاقوں میں محمل کے ۔اس کے بعد باعلاق سکند راعظم ، باخشر ہوں ، بنوں ، کشان ، یا رتبوں اور ساسانیوں کے زبرتساد رہا۔ چوتی صدی بیسوی میں چند رکیت موریا نے ساسانیوں کو فلست دے کربینلاقہ اپنے تینے میں کر اليا- " الله ي صدى يسوى ي مسلمانول كا قطم فرني و الباب يرقابش موت -اى كالعداس علاقم مغلوں اسكموں اور احكرين ول نے عكومت كى ۔ قيام يا كتان كے وقت اس صوبے كوجونوشير و ب دائى تك اور جوں سے بہاول پورتک پھیا ہوا تھا دوحسوں میں تقلیم کر دیا گیااور شرقی وطرنی وخاب کے نام سے بالترتيب بهند وستان اور يا كستان على شامل جوار مختف اقوام كى آيد ورفت اور مختف تبذيول كريا جمي كيل ما ب انے بہاں کی تہذیب وقتافت کوالی بمدر تی وطائی ہے جس کی مثال کم کم نظر آتی ہے۔

بنجاب اورا یران کاتعلق زمانۂ قدیم ہے ہے۔ اگر بیکہا جائے تو شاید مبالغہ ندہ وگا کہ تا رین کے علوم دور سے لے کر ۱۸۵۷ ویک ایران اور و بنجاب کسی نہمی طرح آلک دوسرے سے متعلق دہے ہیں۔ ان منتمی دورے سے سامانی عبد تک تو منجاب کا بیشتر علاقے سلطنت ایران کا با قاعد وحضد رہا ہے۔ جندوستان شک قائم حکومتوں ک مرکاری اور وقتر کی زبان فاری تھی یہاں تک کر سکھوں کے دورافقد ارسی بھی فاری می مرکاری زبان کے منصب پر سرفرا زربی یہ بہا ہیں اورائنا نوں پر گہرے اثر اور فاری زبان کی سرکاری دیئیت نے یہاں کی مقائی تہذیب وفیادت ، زبانوں اورائنا نوں پر گہرے اثر اے مرتب کے ہندوستان کی ساری نبانوں نہ قاری کے فوان بھم والیب سے اپنی اپنی قریش داستھ او کے مطابق ریزہ تی گئی کی ہے۔ بہ بہانی اور ایسانی دیا ہوگئی کی ہے۔ بہ بہانی اور کے مفاو دو یہاں کی دیکھ زبانوں بھے پہنو استدی استھ او کے مطابق ریزہ تی گئی در استعماد و کے مطابق ریزہ تی کی سائی آردو کے مفاو دو یہاں کی دیکھ زبانوں بھے پہنو استدی استحماد کے مطابق دیری بھائی دیدا اور کی اور بھی کی سائی زبانوں سے انہیں نبازہ اور استداد کی مطابق دو یہاں کی زبانوں سے انہیار دو بھائی کی اس نبازہ نوں پر فادی کے ویسلے سے پر سے فاری نے بھی یہاں کی زبانوں سے انہیار دو ہان کی انتقادہ انہیں تا ذکی اور فوش ہو کئید کر کے اپنے دامن کو وسست دی ہے۔ بالشہد دوبر کی سائی کی نبانوں سے انتقادہ انہیں تا ذکی اور فوش ہو کئید کر کے اپنے دامن کو وسست دی ہے۔ بالشہد دوبر سے سے استفادہ انہیں تا ذکی اور فوش ہو کئید کر کے اپنے دامن کو وسست دی ہے۔ بالشہد کہا نہ کو کئی کہ دوبر سے سے استفادہ انہیں تازگی سٹا دائی اور قوا ان کی فرائم کرتا ہے اور دی نبانی کی زندہ نبانی کی کہا ہے کہا تھی تارہ کی دوبر سے سے استفادہ انہیں تازگی سٹا دائی اور قوا مائی فرائم کرتا ہے اور دی نبانی کی زندہ نبانی کہا کہا ہے کہ تو کئی دار ہیں جو دوبر کی نہاؤں کی گور اس سے دائر کرتے ہیں۔

پنجانی ذبان کے آغاذ کے مطابق الر میں اسانیا مدے فرقف نظریا مدیش کے ہیں۔ ماہر بن کے ایک گر وہ کے خیال کے مطابق الدوستان کی ہیں تبا نوس کی افری بنجانی بھی مشکر مدے نگل ہے۔ وہرا آلر وہ اس نظر ہے ہے مشخل نہیں ۔ ان کے خیال کے مطابق مشکر مدا کے محد وہ اور جا مدنبان تھی ، اردر آلر دکی ہو لیوں سے اس کا اسل جول نہ ہونے کے برابر تفا۔ ایک محد وہ اور جامد نبان کس طرح دوسری زبانوں کی تفکیل میں معاونت کر کئی ہے؟ اس خیال کے والمین نے دالا آل وہ این سے تا بت کیا ہے کہ مشکر مدا ور پنجانی نبانوں معاونت کر گئی ہے۔ کا اور بنجانی نبان کی تفکیل میں معاونت کر گئی ہے۔ اس کروہ کے قرید کے مطابق بنجانی نبان کی تفکیل میں داور وی اور نباوی اور نباوی اور نبانی کی تواند کی کروہ راوا کیا۔ جب آریا بنجاب میں داخل ہو کے آس وقت یہاں آبا و دورا وڑا تو ام میں بی زبان ہو بعد میں بنجانی کے نام سے موسوم ہوئی مواندگی کے بعد بنجاب کی اور اور نبان کی تواندگی کے بعد بنجاب کی دار کی جو اندگی کے بعد بنجاب کی دار کی تواندگی کے بعد بنجاب کی داران کو تو تنظر میں دیکھنے کا موقع کے گاہ وراس زبان کے دوسر کی ہولیوں اور نبانوں کے ماتھ دشتوں کی داران کی دوسر کی ہولیوں اور نبانوں کے ماتھ دشتوں کی دوسا دھ سے ہوگی ۔ مرا یہ وضا حسید و کئی گیا۔ دران کو دوسا دور کی گیا۔ دران کی دوستانوں کی دوسر کی ہولیوں اور نبانوں کے ماتھ دشتوں کی دوسا در مطابق درائتوں کی دوسر کی ہولیوں اور نبانوں کے ماتھ درائتوں کی دوسا دھ سے ہوگی کے کا در درائوں کی دوسا دھ سے ہوگی ۔

وخواب کانام دو فاری اتفاظ "فی "اور" آب" کا مجموعہ ہا در ہیا مائی دھرتی کو بندوستان علی مسلم افتد ارکے زیائے عمل اللہ سے پہلے بیاھرتی مختف اموں ہے موسوم دی۔ وخواب کے طوم اموں عمل سے مب ہے زرانانام "میسی سندھو" ہے ہیام رگ وید عمل انتھ دوار آیا ہے۔ اس کا مطلب سات دریاؤں کی مرزی ہے۔ سیت کالفظ بنجائی کے ست اور فاری کے ہفت ہے جو مشاہرت رکھتا ہے وہ کی فاری بنجائی کے مرزی ہے۔ کار دولار وال ہے۔ ترزاوستا میں اور تی کو امیت بیندو ان کہا گیا ہے جو ای سیت سندھوکی مبدل صورت ہے۔ بنجاب کو فاریک، بنج فرز اور پائو اور پیچ پوتا مول ہے۔ کی اور کیا گیا ہے۔ بنگ مرزی ہے۔ اس اور تی مورت ہے۔ بنجاب کالفظ تھے آصف فال کی تحقیق کے مطابق کیا مول ہے بنجاب کالفظ تھے آصف فال کی تحقیق کے مطابق کی اور تی مدی جیسوی می کشمیری بنڈ ت سوم و ہوگی کیاب السمارات ساگرا اور شاوافت اللہ کی مرزی اللہ کی سنجال ہوا۔ (۱)

پنجائی اور فاری کے روا دیا زیاج قدیم سے قائم ہیں۔اس لیے دونوں زیا نوں ہیں داخی لسانی اورا دنی اشتر اک پایا جاتا ہے لقد میم فاری کے متعد والفاظ جوجہ بے فاری میں متر وک ہیں وآت بھی پنجائی میں مستعمل میں سٹا ہنا مدخر دوی کاا یک معر ش دیکھیے:

#### ت اپير کي باتر څواني وراز

"ابدر" کالفظ جدید قاری میں مستعمل ٹیس محر بنجائی میں"ا بدھر"ا بہمی اضی معنوں میں استعالی ہوتا ہے۔ اس طرح اوبدر (بدمنی آل طرف ) بھی قدیم فاری میں مستعمل رہا ہے ۔ قدیم وراوڑ ہو ایوں کے بعض الفاظ یہ بالی اور فاری ووٹوں نربا ٹوں میں مشعال ہوتے ہیں، اس لیے اس اسکان کو بھی نظر انداز ڈیش کیا جا اسکاک کو بھی ایک کے دند گھو حضہ رہا ہے۔ فیل میں پہنجائی اور فاری زبا توں کے خواری کا کچھو حضہ رہا ہے۔ فیل میں پہنجائی اور فاری زبا توں کے ایمانی جائز ویش کیا جا تا ہے۔

#### وممالخط

وونوں زبانوں کا رسم اللط ایک ہے۔ بہنائی ابتداش مختف خطوں جیسے فروشتی ، ناکری اُنڈ اوغیروجی الکھی جاتی رہی ہے۔ ان وقت ہے اس نے فاری رسم الخط کو گئی جاتی ہے۔ اس نے فاری رسم الخط کو ایک جاتی ہے۔ اس نے فاری رسم الخط کو ایک ہے۔ اس کے ساتی ہے کا رسم الخط کا اختیار کیا گرمسلمانوں نے شاہ کسی لینی فاری رسم الخط عن کواپتا نے رکھا مسلمان اب بھی ای رسم الخط عن بہنمانی کی جاتے ہیں۔

### حروفسوجتي

فاری اور پنجانی کے بیٹس (۴۴) حروف جی مثرتہ کے ہیں۔ فاری اور پنجانی کے حروف علت (الف، دو، ک) میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے۔ حروف جی کے اس اشتراک کے باعث دونوں زبانوں میں انفاظ کا تباطیہ آسان ہے اور مستعار انفظیات میں اجنبیت اور مفائزت دکھائی نیس دیتی۔ فاری پنجانی حروف مشترک وریق

ويل جير:

## مشترك اختليات

فاری اور بنجانی کے بزار ول افظ مشتر کے ہیں۔ بنجانی نے تشف فاری الفاظ کوئن وال آبول کیا لین تافظ اور معانی بنجانی نے اپنے مزان کے مطابق برل لیے۔ بعض الفاظ اور معانی بنجانی نے اپنے مزان کے مطابق برل لیے۔ بعض الفاظ بند وستان کی قد یم بولیوں اور زبانوں کے ہیں جو دونوں زبانوں میں مشتر کے ہیں۔ فاری بنجانی کا مشتر ک جند وہنانی کی قد افغالم اسم کی بند وستان کی قد کے افغالم میں اور زبانوں کے ہیں جو دونوں زبانوں میں فاری بنجانی مشتر کے وزیر والفظیام کی گھو دئی والفظیام کی گھو مثانی بنجانی مشتر کے وزیر والفظیام کی گھو مثانی بنجانی بنجانی میں فاری بنجانی مشتر کے وزیر والفظیام کی گھو مثانیں ویش کی جاتی ہیں:

آب، آتش، آجود آدي، آغازه (دور، آب، آجاب، آشاه اك، آباد، آسان، آ بهت آزادی\_( پنجالی میں بعض اوقاملا الف ممه دوه کی چکه الف مقصور واستعمال مونا ہے جیسے آزاد کی جگ ازاداور آباد کی جگ اباد۔ ) فسان ابار استاد باز، بیابان، واعم، والأم، بخص، بنده، بول، برف، بنياد، والك، تني، بستر، بخل، بورا، بهشت و و با ن و با زاره بال وبُسف وبلبل و بهاره بيو ووبا ريك ويز رگ ، بلند و يروا نده يا و چهم بران ولي و چيناني وري وچيوا در چم جيران و بياز ويده ميال ويال ويال ويام و تا زیانه، تختصه تخته بن بنو دوه تابهتان چم ، تیش بزا زورتم پر توشک ، میاه جرگ ، جنازه ه جادوه جام ، جنك جنك ، جبان ، جان ، جان ، جانور، جانور، ما در، يرائ مجن ، ماره، يرا كاه چشره چرځ، ميا وه چرم پنيثم ، چنج ،خار، خالو څر بوز وه ځولند پخير ،ځوراک پخوالن بخراال ه خاك وخانده شره خاور جم وخو و قركوش، خواني وخوشه والان و درواز وو دند و دروه وست و بيار و دام و دانه و ست و دشت و دم و دوز خ و دبقان و داما در در بار و درویش و دوست و وشمن ووگانه وسه ویلیز و واستان واکن و دستاره ول و بیک و دایگ و این و در وست و کیجه د کیکی، دلیر، دلدار، دورگی دوره، دید، دید وه دیدار، دیو، راست، ریّن، ران، رفساره رشته روز ، روز کاره روه راه روز ای روز به ریکتان درونی در برنه زخم، زنگ ، زیر به زبر ، زمتان، زنگی ، زبان ، زین ، زانو ، زر ، زینه زانجی زنن ، زندان ، زیور، زیر ، زندگی وزیر وه میز ده میزی و سیاه سازه سا نبان ایخن و منک و هم و بین و موراث و سیماب و

مرک و سیال به ساید و ستاره مراب و مرسام و مرود مودن و میراب بیخ و شاخ و مثانی میراب بیخ و شاخ و مثانی مثانی و شیار به شیم و شامیا این متر بیشه شیر و شویر و شیم و شیار و شیم و شیم

قاری کی اس افتقیات میں بنجائی نے اپنی فرود دوائی اور جغرافیائی اثرات کے مطابق بھی جگہ تہدیلیاں بھی کی ہیں۔ مثال کے طور پر ''ش' بنجائی میں بھٹی اوقات مبدل ہے' می' مونا ہے ، ای طرح ''ف'' من اوقات مبدل ہے' می' مونا ہے ، ای طرح ''ف'' میں آبد پل ہو جاتے ہیں۔ جیے شیشہ مجائے ہے۔ یہ اور ''گ' میں آبد پل ہو جاتے ہیں۔ جیے شیشہ مجائے ہے۔ یہ ای مور ور مجائے گر ور وفیر و بنجائی میں ایسے مرکبات بھی عام ملتے ہیں جوفاری اور پنجائی الفاظ کا سے الکو کر ہونے ہیں۔ جنجائی میں ایسے مرکبات بھی عام ملتے ہیں جوفاری اور پنجائی الفاظ کا سے الکو کر ہندا ہی کہ الفاظ کو پنجائی کے الفاظ کو پنجائی کے موالی کی مطابق فی مصافی کی الفاظ کو پنجائی سے متنائی تنجائی تنجائی تنجائی کو الفاظ و المجازوریان کے نئے ہیں۔ اس میں جنجائی تنجائی کو المجازوریان کے نئے ہیں۔ اس میں جنگ میں مصافی و فیر و ۔

#### معدد کی شاخت

قاری پی مصدری شاخت"ن" ہے ہوتی ہے، جیسے: خوابیدن، نشستن، خرامیدن، آراستن، نوشتن، نوشتن، نوشتن، نوشتن، نوشتن، خوابیدن میں اور بھی اور استن اور استن میں استن میں استن میں اور استن میں استن م

## حنازش اشتراك

فاری اور پنجائی کے شاخر میں کئی گیجونہ کی اثر اکسپایا جاتا ہے۔ جیسے واحد حاضر کے لیے فاری میں أو اور پنجائی میں او وواحد حاضر کے لیے فاری میں تو اور پنجائی میں تُوں استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب کے انتخل علاقوں میں آو والا کا اُوار الم تُون 'کا''ل محمد وف بوجاتا ہے۔

## قواعد مح ش اشتراك

فاری بی جن بنانے کے جنگف طریقے رائ ہیں یاں بی سے ایک طریق واحد کے ساتھ "ان" کے اسل فی ایک طریق واحد کے ساتھ "ان" کے اضافے ہے جن بنا ہے گا ہے۔ جیسے: بزرگ ہے بنا رگان ، کودک ہے کودکان، وقد ہے وقد ان ، شاعر ہے شاعران وفیر و ۔ جنالی بی کئی "من" کی شافے ہے جن بنانے کا قاعد و عام ہے ۔ جیسے گل ہے گال، جن سے بنا میں بہت کے اس میں بین کے سے جنالی میں بھی ہے جیسے گل ہے گال بہت کے سے جنالی میں مستعمل فاری الفاظ کی تبح بھی ای طریق کے مطابق بنان میں مستعمل فاری الفاظ کی تبح بھی ای طریق کے مطابق بنان بنانی جاتے ہے جیسے گلٹن ہے گلٹنال و بیمار ہے بہارال ، بوش ہے بوشال ، جنگ ہے جنگال و فیرو ۔

## سابغول التول شرعما تكت

فارى كيشتر سائي (پيشوند ) ورالا هے (پيوند ) وياني من جي منتقل بين - چند مثاليل ديكھيے:

#### 辛レ

شانشر مواره میتیر اشکار، شادگ ... به نامید در در به کار، به میروسه میب ... بازایمی داوان ماهنتول ما داخف ما مرم ..

#### **2**0

کر: کاری گردهگی گردشتم کرد درگر به وار: وکان وارد چو کیوار مر باب وارد دولت وار به ور: پشر ودد چیشر ورد طاخت ورد زورود دخش ور ب

## اولياشرا كات

فارى كى توانا ادبى روايت ئون كى دومرى زبا نول كى طرح ونبانى في حوب استفاده كياب.

## متنياشراك

بابافري

فریدا ہے تو عمل لٹیف ، کالے لکھ نہ لیکھ آپڑے گریبان عمل، سر نیوال کر دیکھ (۳) آتھ فریدا! وضو سائ ، مین نماز گزار جو سر سپ آثار (۳) جو سر سپ آثار (۳) فریدا میل بسکتمی رہ گئے داسا آیا عمل کردیا سے نمائیاں بیسن روحاں ال

ميذ بلصائله

#### سلطان با بو

پڑھ پڑھ علم بزار کاباں ، عالم ہوئے سادے ہو حرف عشق و نہ پڑھ جانن تھلے پھرن وجارے ہو اک نگاد ہے عاشق وکھے لکھ بزاراں تارے ہو لکھ نگاد ہے عاشق وکھے کدی نہ کدمی جابڑے ہو (4)

#### سيدوارث ثاه

معمم من کے بیال بیاریاں واقت جب بہار واجوالے نظر مجوز کے خوب درست کیا نوال محل کاب واتو زیائے

بہت جووے وہ مربی کر کے قرباد بھاڑ توں چو ڈیائے سما ذاہ کے زیب بنا یا جیما امراق کا اب نجو زیائے ۔ (A)

#### مال تم بخل

بان نه کچ روب کھنے وا ، وارث کون حسن وا سده در دسس شاخال جرال و سدا در پاول چن ط سما ند رسد بإزاري أكسى و سما ند رواتي شيرال سدو ند موت جوانی وائی ، سدا ند تدکیل ایران سما نه تابش سورت واني ، جيونكر وفت وديبران ہے وفائی رم تھ ، سدا ایمو دیق ویرال

(4)

## مولوى تلام دسول عالم يورى

حمد حراع ولان تاريان مشعل شب مجوران بر بر ذرّه جس تھي جمکيا وي اقرار تصورال ياك حوره خالق عالم باجد مثال نظيرون أس والشكر تدعدر بندے واستلال دى تدوروں

#### قارى ينجالي كيعتكوم نصابات

ا بناب میں بچوں کو قاری زبان ہے آشنا کرنے کے لیے نساب السبیان یا خالق یا ری کی طرز میں گئی منظوم نساب لکھے گئے۔ خاص طور پر اور تک زیب کے زمانے میں کثر سے سے ایسے نساب ملتے ہیں جن میں فاری کی روزمر و افتالیا عد کو جنبالی کے قالب میں و حالا گیا ہے۔ ما فوجمو وشیرانی کے خیال کے مطابق آیک فاص تحریک کے زیر اثر ہند وستان کی مقامی زبانوں میں منظوم نساب اے تحریر ہوئے۔ و جاب میں منظوم نسا ہے اموں کی کثر معد کاؤ کر کرتے ہوئے وورقم طراز ہیں:

> "دلى زانوں يس نساب لكے جانے كي تريا ايك ي تاية يا الك ي تاانے يس مودار مولی سب ہے ملے رنساب آرووزیان می شروع موسے اس کے بعد ہندوستان کے دوم مے موبول کی زیا ٹول میں لکھے جائے گئے۔ وخاب نے اس تحریک کو بے مد قروعٌ دیا اورا ہے نساب جن میں ذریعہ تعلیم پنجائی تھی، کشوعہ کے ساتھ لکھے  $(0)^{n} \mathbb{Z}$

فاری بنجائی کے ان منظوم اصابات میں واحدیا رق این دیاری، الله باری اورمیر باری این نهایت معروف این مداری اور میر باری نهایت معروف این مداری اور میر بداری این نساب امول کی خواندگی نے فاری بنجائی رشتے کومز بداری ام بخشا۔

## فاس عناني كما الحداجم

ینجائی نے اپنے اولی سفر کا آغازی فاری کے چشتان اوب کی خوش قبی سے بہائی کا پیشتر کا ایک سرمانیہ فاری کا ایون سے بہائی کا پیشتر کا ایک سرمانیہ فاری کا ایون سے بہائی میں منظوم تر اہم بوئے سمعرات با ہے، بیشان ہے افور اسے اور سرت کی حال کی منظوم ومنٹور فاری کیا ہیں بہائی ہی منظل بوئی سرمانی بہائی ہی منظل بوئیں ۔ قصوں اور منٹو ہیں جس بیسٹ زایفاء لیل مجتوں، شاہ بہرام وفیرہ کے منظو و تر اہم لیے ہیں ۔ مشوی موالا بروم ، گلتان سعدی، بوستان سعدی، بہند بات عطار، کرنے اسے سعدی، ربا عماستو بھر خیام اور دوسر سے فاری شکاروں کے منظوم اور منٹور بہائی تر اہم کی ایک بیزی روایت موجود ہے۔ بہائی زبان نے ال تر اہم کا رک کے ذریعے فاری کے اسانی اور اولی مزائی اور منہائی ہے کا اس استفادہ کیا اور اپنے واس کو کشادگی حطاکی۔ بہائی ہے فاری کے شامروں نے تھم کیے۔ ہیں بہائی ہے کا رہوا ۔

#### يحالهجات

- المد العزيد وتكييمة الك مُنك الرحمة صف خال الاجورة بالمتنان وخالي اوتي يورة الإحامة
- الا كرى يجولانا تحد شرلا موردى تاريخ الا جورا مركفا كريريس ١٨٣٣٠ من ١٨٣٣٠
- ٣٠ \_ آ ڪياؤ ۽ قبير نے مرتب محرآ صف خال: لا يورون کي کنتان و تجائي او في يوروز جيبوي وار ١٠٠٠ مام وهي ١٣٠١ \_
  - الارابية أرحم ١١٦٠
  - 1777 1541 4
  - ٣ .. آ كَمَيَا بِنْهِ مِنْ وَحَدِ مِرْتِبِ رَجُوا ٱصف خال ]؟ لا يورز يا كتاك وتبا في او في او دوم ١٩٩٩ ما من ٢٠٠٨ .
    - ے۔ برخوالہ : لعلان وک بنڈ [سرتب : ا قبال صلاح الدین ]: لا جورا فزیر: یک واج : 1990ء اس مام م
      - ٨ .. وارسه شاه زير وارسه شاه ومرتب: وْاكْرْتِهما قَيْ بِالإيورا وَهَا كَيْرُ فِي اكْبِرْ فِي الْمُعْرِ
        - المار بيتوالد العلال وكيابة السياعات
  - ۱۰ \_ مولوی خلام رسول عالم بو دی: بیست. زیخا: میان مولاینش کشتایندُ سنز تا خمان ها شران کتب؛ لا بور: من ۱۳۳۴ ترن
    - ۱۱۱ مقالات ما فظامحود شيراني (ن: دوم ): لا يور بجلنس ترقي اوب دوم ، ۱۹۸۵ ه بيس ۱۹۱۸ ۱۱۹۱۱ شد مند مند مند

## سرائيكي افسانے كاموضوعاتی مطالعه

جافظ میں وجود ہیں۔ جنوبی بنجاب کی زبان سرائی مطابق بنجاب اردوکا مسکن ومولد ہے اور اردو زبان ہرائی کے واضح الرا سے موجود ہیں۔ جنوبی بنجاب کی زبان سرائی میں فساندہ اردو زبان کے داستے آیا۔ اردوا فسانے کی ترقی وتر وائی کے ہیں منظر میں جو ہوائی کا رفر بار ہے اور جو مسائل اردوا فسانے کا موضوع ہے ، پکھائی طرح کے مسائل کا سمائل کا سمائل کا سمائل کا سامنا سرائی فطے کے لوگوں کو بھی کرما ہا۔ سرائی افسانے میں بھی کی ایسے موضوعات سامنے آئے جو اردو میں پہلے گئی نہ گئی موجود ہے گرا ہے بھی موضوعات سامنے بھی اور سے بھی موضوعات سرائی موضوعات سامنے بھی دری وائی کی موضوعات سے دوشائل کرایا۔ میر ہے دری دری ویل موضوعات سرائی کی افسانے میں بھی اور آر ہے ہیں :

- ا ۔ وسی ( کیلے )قدروں کی یا سداری اور حقیقت پہندا ندرویہ
  - ٧\_ تاريخۍ ولموعات
  - ۳ تر تی پیندی درروش خیانی
  - ۳ به محتق ومحبت اوررو ما تویت
  - ۵۔ جا کیردا را نابظام (نوآبا دیاتی فکر) کے خلاف روکل
    - ٢ منعيف الاعتقادي كيفلا ف احتمان
      - عد عورت يرمظالم
      - ٨ ـ زن وزراورز ين يريوك
- ۹۔ جدید دور کے انسان کے مسائل ورآٹ کے انسان کارڈھل
  - ا۔ تارکین وطن کے سائل
  - اا بانیان دوی و محبت کا درس
  - ١٤ تان الاقواى مساكل (رّاجم كوزيع مطالعه وتجزيه)

ان الوسرائي السائد مجازودا بيل 1948 على المائي المباراتي السائد المباراتي المباراتي الدين المنت المنت

ا صناف بھی (ان رسائل کے بادھ ف) تسلسل سے کسی جانے اور چھپٹے گیس۔ سرا کیکی افسانہ نگاروں کے پیٹی منظر اور نیس منظران کا بناوسیب (خطہ علاقہ) تھا جو یا کستان کے دیکھ علاقوں کی طرح مقامی اور طلک کیر مسائل کا شکارتھا۔

1947 و کا تقلیم بر سفیر نے سرائی خطے و فتا فتی طور پر بہت متاثر کیا۔ اس خطے ہے کوئ کرجانے والے والے والے والے والے والے والے ان کے بات الرق کے بیٹے اور کی جانے والے والے والے ان کے بیٹ انہذہ میں و فتا فتی مندوں کی فلیم تبذیبی و فتا فتی قد رول کے ایمن اور تلم بروار تنے۔ ان کے جانے ہے اس کی بیٹ انہذہ میں و فتا فتی خلا بیدا ہو گیا۔ جے بیاں آکر بینے والے فوری طور پر پُر ندکر کئے تئے۔ کیوں کہ ووائی وییب ( خطے ) کے رہائش ند تھے اور ندی بیاں کی تبذیبی و فتا فتی قد رول سے آشا۔ لبذا مرائی کی ووائی کے وائی قد رول سے آشا۔ لبذا مرائی کی تبذیبی و فتا فتی قد رول سے آشا۔ لبذا مرائی کی وائی کے وائی انسانے (2) مرجوم مرائی کے وائی کی ویس انسانے (3) مرجوم کی انسانے (3) مرجوم کی انسانے کہ ویس کی تبذیبی و فتا فتی ویبائی لوگوں کا رکھ کھاؤی مرائی کا جذب کے وور سے کے دکھ کو میں شرکت اور ان بیٹھنا ان کا موضوع فائی ہے۔ ویبائ کی تبذیبی و فتا فتی قد رول کی مراز کی امروضوع (مینکھ ماہا وال سے مائوئی وصیہ ) ہیں کئی نمایاں نظر آتا ہے۔

اردو علاقوں میں قر ترتی پہند ترکی اوراس کا تراب 1936 ہے تی سال سے آنے لگ گئے ہے گر سرائیکی مطلے میں پیاٹراٹ تھوڑی تاخیر ہے پہنچے۔ لیکن پر حقیقت ہے کرترتی پہنداند سویق کی کوئی اقبال سوکڑی کے افسانہ شاول 1966 ہ (4) ہے شروع ہوگا آواز کا روپ دھار لیتی ہے۔ عامر قیم کے افسانوں میں جارتی تون ہوئی، عامر قیم کے بال ایک مربوط آواز کا روپ دھار لیتی ہے۔ عامر قیم کے افسانوں میں جارتی تون کے خلاف مجر پر راحتی ترک ہے۔ احتیات کے گفت انداز ،ان کے افسانول ایکنارٹ موسطے میں جارتی تو کہ کے خلاف مجر پر راحتیات کی ہے۔ احتیات کے گفت انداز ،ان کے افسانول ایکنارٹ موسطے میں جارتی تو کہ کے دونا کی ایک فسانے اس میں موسل اور موجوال اور اور میں پر جے جا سے بی وہ ہو ہوں ہوں اٹھا کوئی اور اور اٹھا کی اور موجوال کو بی تا ہے کہ اس کے پاس کوئی سال موسطے میں کی وجہ سے وہا پناوزان اٹھا کرتی دہا ہے۔ ان اور کوئی کا خیال ہے کہ اس کے پاس کوئی سال موسطے میں کی وجہ سے وہا پناوزان اٹھا کرتی دہا ہے۔ ان اور کوئی کا خیال ہے کہ اس کے پاس کوئی سال موسطے میں کی وجہ سے وہا کہ کا سے بہت تھی کرتے بیل تو وہ وہاں کوئی اس کی موسل انگار کرتا ہے کہ وہ اس کے بات ہے۔ لوگ اسے بہت تھی کرتے بیل تو وہ وہاں میں بات ہے کوئی اسے بہت تھی کرتے بیل تو وہ وہاں ہو جو بھی کوئی اس کی مسلس انگار کرتا ہے کہ وہ وہ میں جاتھ ہے۔ لوگ اسے بہت تھی کرتے بیل تو وہ وہاں ہوئی ہوئی ہیں۔

" بميل اسم اعظم عا - المول في جا كر يوجها بيخ بيل يد - اس في جا كرجواب

دیا۔ پھیائن پھردانت آ کے بر معدادراس کی چڑی ادھ نے گے۔ اینا خون بہہ
اکلا۔ کپڑے نون سے تکین ہونے گے۔ اینا خون و کھرکراس کی آگھوں میں بھی خون
الر آیا۔" دھب اس نے ایک کی اگ پر زور دار سکا بڑا اووا پھل کر دور جا پڑا۔ کیل
مٹن کی خوشیو اس کے تعنوں میں جنیج کی۔ درختوں کے سر مبز و شادا ہے بیتے بلنے
گے دہوا ، پھولوں کی خوشیو سے مہل آئی۔ جا دونوٹ کیا تھا دوسب جیکتے سفیر کپڑے
ہیناس کے سامنے تجدے میں پڑے سے (6) "

تر آن پہندی اور روش خیاتی کی ایک اور مثال ،احسن وا کھا ہیں۔احسن وا کھا کا شار ہمرائیکی کے بہت ہے ایک اور وش بی بوتا ہے۔ رہتے ہے یا کتان میں ایک مرصر خدمات و بے کے باوصف ،ان کا مطالعہ ومشابد ووسی ہے۔افعوں نے نجو والے سوری کے مضامین ، آفاتی قدروں ہمائی جارے اور حریت قرکے مطالعہ ومشابد ووسی ہے۔ افعوں نے نجو والے سوری کے مضامین ، آفاتی قدروں ہمائی جارے اور حریت قرکے مطالعہ ومشابد ووسی ہے۔ افعوں نے نجو والے سوری کے مضامین ، آفاتی قدروں ہمائی جارے ۔ ڈاکٹر جمید اللات کو مثاثر کیا ہے ۔ ڈاکٹر جمید اللات مطافی نے ان کے افسانوں پر تبعرو کرتے ہوئے بہا تکھا ہے کا اور علامت یوسی کے ساتھ ساتھ اگرین کی الفاقی نے ان کے افسانوں پر تبعرو کرتے ہوئے بہا تکھا ہے کا اور علامت یوسی کے ساتھ ساتھ اگرین کی الفاقی کے کہا تھ ساتھ اگرین کی الفاقی کرتے ہیں۔ '' (7)

مرائی افسان بنسوانی جذبا مدی جرم بورعکای کرتا ہے، یہاں کی مورمد مرف مسائل زنرگی جرا الحدکر عی نیس روگئی ٹی کہ ووزندگی اورزندگی کے دگوں میں ٹو دکوڈ حال (Adjust) لیتی ہے۔ زندگی جہاں بھی اے سائس کینے اورایٹا آ ہے بیان کرنے کا موقع ویتی ہے، سرائیکی خطے کی کورمد، ایٹا جریورا ظہارکرتی ہے۔

سرائي قوا تين افساند ثارول عن ايم ترين ام اسم سع كانچ ي "كاب-" أي دهرتي ، جيكاا مان اور في كان تين ديان واليان " يهيم افسانوي جموعول كي خالق ، سرح كانچ ي في مرائيكي افسافے كو يح موضو عامد ديے موسعا ور دون اور وي كانچ ي كي تائيل افسافے كو يح موضو عامد ديے موسعا ور دون اور وي كي تائيل كرتے ہو ، افسي الك حاصل ہے كن كان كون و ، دون اور وك اور وك ايك دوسر كا تحسن نظر آتے جي مسرح كانچ ي كي تائيل آو تو ل في مرائيكي و بيب كي دولت كي و بيب كي دولت من ايك من اي

مرائیکی افسانہ تکار فواقین میں دومراہم امام "شیماسیال" کا ہے۔مرائیکی رمائل کے ذریعے ان کے افسانے ہم تک پہنچ۔شیما سیال کے افسانے انسوائی محسوسات کا خوبصورت اظہار سے بیں۔افسانہ ' شال' کی واحد

حکلم کی ار بل گاڑی کے سفر کے دوران میں ایک ٹو یعبورت نوجوان سے طاقات ہوتی ہے۔ شدید سر دیوں میں ار بل گاڑی کی کھڑ کیوں اور دروازوں ہے آئے وائی سر بترین ہوا کیں بھی اس کے اخد رکی آگ کو شفا مبیل کر شکتیں ہے ہم نوجوان کو تحت سر دی ہے بچائے کے لیے وہ اسے اس تو تھے پر اپنی شال دیتی ہے کہ بیشال آئند وکی طاقات کا سب ہے گی۔شال اور طاقات کے انتخار میں اس کے بالوں کی سیاہ چک جیا خدی کے تا رول میں جل جاتی ہے محروفیش آتا ہے مردا کی دن اسے ایک نوجوان کے آئے کی اطلاع کے انتخاب ہے۔

ا کیک کمیے بعد وہ میں کے سامنے وہی ہوسف کھڑا تھا ، جو کی بری پہلے اسے گاڑی کے سفر کے دوران میں طاقھا وگر دونو جوانی کی دائیز پر کھڑا تھا اور دو خود ، وفت کی جھر ہیں میں جکڑی جا چکی تھی ۔ (8)

نوجوان اے بتاتا ہے کراس کے والد نے مرتے وقت اے ومیت کی تھی کہ بیٹالی ہر حال میں واپس کرٹا ۔ بیٹوجوان ای مسافر کا بیٹا تھا۔ و واس اوکی کی کیوں ملتے نیآ سفاء اس کا جواب اے اس پیغام کی صورت میں ملا۔ جواس نوجوان نے اے آکر دیا ، نوجوان نے بتایا کراس کے باہے نے کہا تھا کہ:

سرائی افسانے می اوجودیت کے نظریات بہت واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ ویہائی زندگی میں المرا اور زمیندا رکا کر دارا تنامی مؤثر اور فیصلہ کن ہے جناشہروں میں صنعت کا رسر باید دار اسر کا رکی المر عدا انسا اور پہلیس کا یا گران میں ہے کوئی ایک بھی تنی داستے پہلی انگلیڈ لوگوں کی زندگی ایج بن بنا دیتا ہے۔ سرا آئی افسانے کا ایک یہ اموضوع ، دیبات میں جا گرداروں اور زمین داروں کے مظالم جی بالبندا استیال جہائواں (10) المیکر بانی (11) المیکر اللہ المیکن (12) الور زمین داروں کے مظالم جی بالبندا استیال جہائواں (10) المیکر بانی (11) المیکر اللہ المیکن (12) المیکر بانی (12) کے علاوہ (المیکر بانی المیکر بانی المیکر بانی (11) میں ان مظالم کے خلاف یہاں کے دھرتی جانے کی بلند ہوتی ، اور ایک جانا میں با رہا رہ سے کوئی اور زمین کی جانے کی بلند ہوتی ، اور زمین کی جانے کی بلند ہوتی ہوتوں میں افسانہ کی وروں المین کی جانے کی بلند ہوتی ، اور زمین کی افسانے میں یا قلیف شعوری وروں المین وروں المین کی دھرتی کی جانے کی بلند ہوتی ، اور زمین کی افسانے میں یا قلیف شعوری وروں المین کی دونوں المین کی ان میا کی اور المین کی افسانے میں یا قلیف میں کی دونوں المین کی دیا گائی میں یا کی جانے کی اور دونوں المین کی دونوں المین کی انسانے میں یا کی جانوں کی دونوں المین کی دونوں کی دونوں المین کی دونوں المین کی دونوں کی دونوں المین کی دونوں کی کی دونوں ک

حقیقت بھی ہی ہے کہ جہاں جہاں انسان کواپناوجود پھوریا مُٹاہوانظر آئے گا، وجود کی اُظریات، بغیر کی طبقہ نظر کی رہنمائی کے مقام کا مام می بنیل ۔ طبقہ نظر کی رہنمائی کے مگرا وُ کے طور پر ساسے آئیں گے۔ روی ہمرا نیکی وسیب شل ایک مقام کا مام می بنیل۔ اب تو یہ سرا نیکی اوب میں ''تس ، بکر ، ہے وی اور تھا تی'' کا استعار وین بھی ہے۔ وروا ندٹوشین کا افسانہ ا حیظ خان مسرت کانچ کی، احسن وا گھا ، اسلم عزیز درانی اور حیدرانی نے روی کے مسائل کو بے بنا و تطافت سے ڈیٹر کیا ہے۔ تھل کی تن کی وہہ سے تھل ، کانی کرتے لوگ، ان کی بے گھری ، ان کی بے بسی ، ماؤں کی گودوں میں مرتبے منتج ، سانپ کے ڈنگ سے مرتی حیات ، حیات سے لا کی خوشیاں۔۔۔میرا خیال ہے کواگر مرائیکی افساند نہ مونا تو روی کے مسائل باہر کی ونیا کے ساخت نہ آئے۔

زن اڈراورزین سے خسکا۔ مسائل بھی مرائی افسانے کاموضوع ہیں۔ ڈراورزین کی خواہش نے انسان کے اخر کی انسانیت کا گلہ کھونے ویا ہے۔ شیما سیال کا افسانہ امیڈ ا گر "بٹول رحمانی کے زیاوہ تر افسانے اور "ڈوجھی کندھی" (14) کے فسانے معاشرتی مسائل کی نشان دی کرتے ہیں۔

جنس کی این نفسیات ہے۔ حفیظ خان اوراحسن واکھا نے انہا ن کے جنسی مسائل کو جس حقیقت نگاری ہے وائی کیا ہے، وو نہایت ہی قابل ذکر ہے۔ احسن واکھا کا افسان الاس وے غل" میں مرد کی نفسیات کے حوالے لے سے جنس کوموضوع بنایا گیا ہے۔ یہ جموعہ ایک نوجوان اور ترقی پہند سوی رکھنے والے لقام کار کے میں مشاہد سے گا آ کہنے وار ہے ۔ اوراد کی نام اس مشاہد سے گا آ کہنے وار ہے۔ اوراد کا میں نام اس میں مسائل کوموضوع بنایا ہے۔ اس مشاہد سے گا آ کہنے وار ہے۔ وروقسور اوراد کا ایس میں تام اس میں بھی مسائل کوموضوع بنایا ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اوراد کا ایس میں کا کو وار بہندی نفسیاس پر روشنی والے جی سے طیط خان کا اوراد جنسی نفسیاس پر روشنی والے جی سے طیط خان کا اوراد جنسی نفسیاس پر روشنی والے جی سے طیط خان کا اوراد جنسی نفسیاس پر روشنی والے جی سے طیط خان کا فیاد ہے۔

مرا نیکی افسانہ کس بے جاری ہے ہیں اور کم جمتی کا اظہار یہ بین کی ان سمائل کے مقاتا ہو آئ کے انسان کا روٹل بھی ہے۔ انہا رسائل کے مقاتا ہو آئ کے انسان کا روٹل بھی ہے۔ انہا رسائل کا روٹل بھی ہے۔ انہا رسان کا روٹل واضح طور پر دکھائی ویتا ہے۔ وہ علامدا قبال کے ظیفر انتصابت ہوتو کلیمی ہے ہے کا رہے بھیا ڈاکے معدال واضح سائل بی دانست اورا فی توسعہ کے ٹی ہوئے پر طل کرنے کوتیاں ویکا ہے۔

مرائی افسانے کا کیا ہم موضوع یہاں کے لوگوں کی ضیف الاعتقادی ہے۔ اس ضیف الاعتقادی مرائی افساند میں فی ضیف الاعتقادی ہے۔ اس ضیف الاعتقادی نے زمرف افسی بیٹل بنادیا ہے، ٹی کا یک آرام پرست طبقال پر مسلط ہو چکاہے۔ مرائی افساند میں اس ضیف الاعتقادی ہے جنم لینے والے مسائل کوموضوع بنایا گیا ہے۔ جہاں خریب اور متوسط طبقدا ہے وسائل خود کے کرحات ہوتا ہے اور متورد اندار نے کے طور پر چیش کر کے خوشی محسوں کیا ہے۔ جبکداس کا اپنا

خاندان ، زندگی کی بنیا دی میلانول کورس مباہریا ہے۔ افسانہ" بطاوت" (15) اس کی واضح مثال ہے ، جس عمل بالآخر" زراقا" ) پی ماں کو بیر صاحب کے گھرے لے کر ہیتال واخل کرا وہ بی ہے۔ اس طرح کی اندهی عقیدے کوانشہ بخش یا ویے بھی اینے انسانوں کاموضوع تالاہے۔

مرائی افسائے می ترائی کے درمیج فیلے کے مسائل کے ساتھ ساتھ کی اور جن الاقوامی مسائل کی ساتھ ساتھ کی اور جن الاقوامی مسائل کی سرائی افسائے کا موضو ہے رہے ہیں۔ تراجی نگاروں میں محترم اسلم رسولیوں کی شین اسائیل احمانی، ڈاکٹر تا اسم جال مرید تیمرائی فرحت فواز بھٹا زحیور ڈاہر، ڈاکٹر تجاوحیور پروین، تنویر شاہر محمد زئی نے قالی ذکر کام کیا ہے۔ تنویر شاہر محمد زئی نے آدادوے مرائیکی میں افسائے ترجہ کرکے ، بہت سے معمومو عامل سے مرائیکی اور کی اور کی اور اس مالا مال کیا ہے۔

ان موضوعات کے ملا وہ ابھی جمیت کا دری واجیت ، تا رکین وطن کے مسائل ، ڈرون حملوں سے بیدا جونے والے بید اور ہے ہا جونے والی بے جیٹی بھی سرائیکی افسانوں کاموضوں بنی رہی ہے۔ جس طرح سرائیکی افساندا پٹاسٹر کر رہا ہے، امید ہے جلد بی اس کی فنی وقلری اجیت کوشلیم کر ایا جائے گا۔ ضروری ہے کہ سرائیکی افساند کے بارے کوئی رائے تا نم کرنے سے کہ سرائیکی افساند کے بارے کوئی رائے تا نم کرنے سے بہلے سکا مطالعہ کیا جائے۔

حواله جات

1 - قاكرُ انعام أي جادي - (مرتب ) خالي زبان وادب كالخفي ارج مضمون إرهنيف جوجدى

2- غلام حسين ديرماني - غلام حسن ديرماني كافساف (مرجه كل كر) ملس الحال تعليم ملاك -

3 \_ الشاركان تي ي ماهدي كنوسه كادي مراكبي احب بهاول يور 1988

4 ۔ اقبال سوکڑی میشا وال مسلوعة خت روز در اختر - ملتان - 1966

5 \_ عامرانيم \_ جاكدي أكدواخواب الكمال اشاعي ادارد وروعازي فال وومر 1978

6 - عامرتيم - سيا كدي الحدا فوا خواب

7 \_ قاكرميد ألفت مناوافي كست ت لكماري يمرا يكي اوي يورد مان - 2003

8- امراؤ طارق (مرتب)مرائيكي دي شابكارا فيها في (افيها نيشاك الشيماسيال) طبيب قبال برا إلا الورد 2001

ور اينا

10 ينترنشاري تنيال جمالول مرائيكي وفي كرك ماحم إورثري، 1984

11 رميال قذير ببلرياني ميا كمتان مراتيكي ما يَعْ بزگلند مان و 1990

12 \_سيرتسيرشاد \_ككرو \_ يحمل \_ وتباني اوني يور ولا بهور. 1987

13 \_ عبدالباسط بعني، وكاؤ جما نورا بمل يبلي كيشنز ماحمر بورثر تير. 2004

14 يسين سائ والوي ووجي كذري (مرتب علام جيلاني جائي ) مرا يكل وفي إور فهال 1001

15 \_ وَاكْرُ جِادِهِ مِدِر بِهِ وَيِهُ مِرانَكِي مَا إِن واللهِ كَالْحَقِيمِ مَا دُنَّ مِعْقَدُ مِعْ قَلَى دَان ، بإكستان اسلام آباد في سوم 2006 من 143

16\_ وْ الرَّكُ مِن مِن الوال \_ ( افسان بعادت ) معمول سيمل سويل في حيوك يني كيشنز مال

## چلوناران حلتے ہیں!

مازھے بتھے بچ گھرے نظے اور مازھے مات بچ واہ کینت ہیرئے۔ 2 سے منزل مقصود کی طرف روا ندیوئے ۔ پیوٹو رست ہمارے مرا تھے اور پی در است سے اٹھائے گئے ۔ منزا ہوائی سے لکھائو اور اندیوئے ۔ پیوٹو رست ہمارے مرا تھو تھے اور پی در تھا ور پی تھوا ور پیٹیٹس تک بھٹی گئی کہ مائسی ہو گئے اور والا کوٹ تک مید تعدا ور پیٹیٹس تک بھٹی گئی کہ مائسی ہوسے ہزارہ ہوئے ورٹی کے افزیکل ایکو کیشن کے ہیڈ آف ڈیپا رنمنٹ مجر اقبال اور والا کوٹ سے " کی ٹی ڈی کی "موائی کے پیٹر طیب میر صاحب ہمی ہمرا اور گئے ۔

بری پورے نظام بی بعض احباب کی چھوٹی انظی پار پارا اور اشتے گی، جب پیشر یکٹی یا حائی تو ہم کاروان رابید شارنے کی اگرا کی صور مدی حال ہے نیج کے لیے گاڑی ایک سائیڈ پر روک کی اور انظی کھڑی کرنے کرنے والے حباب ٹیزی ہے بیجائز گئے ۔ کافی دیر بعد قافلہ دوبا روا پنی منزل کی طرف روا نہ دوا۔ ۔ ۔ بالا کوٹ کا دوبا مور کی منزل کی طرف روا نہ دوا۔ ۔ ۔ بالا کوٹ کا دوبا مور کی منزل کی طرف روا نہ دور کی گئی جہاں کوٹ کی وادی میں دوفل بور کے تو تھوڑوا آگے جا کرا کی سوڑ منز نے کے بعد گاڑی ایک ایکی جگہ دوکی گئی جہاں کے بالا بی پالا ، بالا کوٹ اور دریائے گئیار کا نظار و کیا جا سکتا تھا۔ منزک کے ساتھ کے پرگاڑی پارک کر دی گئی ۔ ۔ ۔ بریک کا علاق بروا ورثو رست بھوا ب ہے آپ کو تھی اور بہا طور پر فو رست بھورے جے اپنا اپنے اپنے اپنے کے ۔ ۔ ۔ بریک کا وقت بوگا ، سورٹ بالکل سر پرتھا نظار ہے بہد تو ب

ا گاہرا و کیوائی میں ہوا، مصح کاون تھا، کیوائی آتر تے ہی پھرا دہا ہے نے مجد کی واولی الیان مجدواہ میں انہاں انہاں مجدواہ میں انہاں انہاں انہاں مجدواہ میں انہاں انہاں مجدواہ میں انہاں محدواہ میں انہاں محدواہ میں انہاں مجدواہ میں انہاں میں انہاں میں انہاں مجدولی انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں لگ میں لگ میں انہاں میں انہاں میں لگ میں انہاں میں لگ میں انہاں میں انہاں میں لگ میں انہاں میں انہاں میں لگ میں انہاں میں لگ میں انہاں میں لگ میں انہاں میں لگ میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں لگ میں انہاں میں میں انہاں می

کُوُل الله کوون آو تھے۔۔۔ ایک شمل خاتے ہے تین صاحب قبل باب ہو بھے تھا ورایک تھا کا اس سے پائی گرنے کی آواز آو آری تھی لینن تدروا لے صاحب ابرا نے کوٹاج رضا مند نیس ۔۔۔ اور بابروا لے اندر والی گرنے کی آواز آو آری تھی لینن تدروا لے صاحب ابرا نے کوٹاج رضا مند نیس ۔۔۔ اور بابروائی آربا ہو کے قبل اور کی تب شاید ان کا یکھ حول تی تب والیا ہو۔۔۔ دوسر کے شمل خانے سے جب چو تے صاحب بابر آئے آرا آئی با دی کا اندو کو اندو کی تب والی ہو تھے اور بھی ڈرتے ڈرتے دروا ڈواتد روکھیل دیا اوروی اس اس کا ڈرتھا۔۔۔ اُو کُی اندوائد رکھیل دیا اوروی بواج میں کا ڈرتھا۔۔۔ اُو کُی کُی نہ تھا۔ خبر وضو کیا اور اندر کو کُی بھی نہ تھا۔ خبر وضو کیا اور اندر کو کُی بھی نہ تھا۔ خبر وضو کیا اور کہ کہ اندوائد رکھی تھی۔ اندر اندر کو کہ بھی کہ تھا۔ خبر وضو کیا اور کہ کہ اندر اندر کو کہ بھی نہ تھا۔ خبر کہ اندر اندر کو کہ بھی نہ تھا۔ خبر مسلم کے جدد اندر کی اندر اندر کو کُی بھی نہ تھا۔ خبر کہ بھی کہ اندر اندر کو کہ بھی نہ تھا۔ خبر کہ کہ بان با نہ کی کوئی ہوئے تھے۔ خبر کہ اندر اندر کی دوست ایک چو نے سے تھے کا با وی تھی ساتھ سے کہ کہ بان با نہ کے کوئی ہوئے تھے۔ خبر نما ڈرکی دوس اس اپنی گئے۔ وشنید سے سید کھی اندر اندر کوئی آران بان بانے کی کوئی ہوئے تھے۔ خبر نما ڈرٹی میں دوست سے دائیں پہنچ جس داست سے گئے اندر کوئی آران بان داست کی کوئی آران میں داست سے دائیں پہنچ جس داست سے گئے اندر کہ کوئی آران بان داست نہ تاتی ۔

 کوشش میں تین رور ہوگئیں ووہمی وہاں جہاں ۔شکل وورویہ کی تخائش تنی ۔۔۔شام کے ساتے گہرے ہوئے شروب ہو گئے تھے، اورمروی شدت پکڑتی جا رہی تھی ، کانی دیر انتظار کے بعد بھی جب پائھ بال جُل نہ بولَيْ لَا آئے جاکر قوعہ ویجھنے کی خوابش ہوئی ، بہنچ تو مطوم ہوا کل اینڈ سلا کہ تک کے باعث روڈ کا ایک حصہ" کیار 'ٹر وہو آلیا تھا اور آن آل کے باعث میں جی گڑنے کے دیتے پر جند مقابات آ ووفغال اور ایک كرُ حاايا آنا بي جويرُ حالَى يرجوني ي تحورُ في على المراس على الله على كالمان ائے" کوؤے" نیک دیتی ایس اب صورت حال یہ ہے کہ دی منت میں ایک گاڑی تلق ہے مقام راستہ گارےاور کیجڑے لت بت ہے اور کارا ہے زورے نیس تور سٹ کے زور ہے اور کا آئی ا کیک خاص مقام پر پہنچتی تو دونوں اطراف میں کھڑ ہے تو رست سے رکتے کا اٹنا روکرتے ۔۔۔ انگلی کا ڈی اس مقام آه وفغال ي اللي تواشاره ملا \_ \_ اس كازى والي كورا آواز بلند بدلاسه وى جاتي \_ \_ يبل كير میں۔۔۔ ہر یک تیس لگائی۔۔۔ سید صابو کے۔۔۔ جہاں یا رہتی جل رہی سے وہاں ہے راہیت ۔۔۔ بھر ليفت \_\_\_ركنا نبيل \_ \_ \_ رفيّاً ركم نبيس كرني \_ \_ \_ إلى خاص مقام برنو رست كي ايك ريسكيونيم موجودتني جو گاڑی سے کے مورمد میں فودائی جان رکھیل کرا ہے بارلکاتے کہ بدیا رجائی تو ان میں ہے کس اور کی باری یا رہائے کی آتی۔۔۔ابکافی دیرے منافع توری کا شکارہ ایک اوورلوڈ ڈٹرک س گڑھے میں زور آنمائی کر رباہے۔۔۔ تورمت بے جارے اس بلاكوكنادے لكائے كے ليے اپنا مارا زور لكارے يں۔۔۔ يك ام ا بک نعر وبلند ہوا۔۔۔ ٹرک گڑھے ہے باہر ٹکلا۔۔۔ دا ووقسین کے نعرے بلند ہوئے اور پھر و بھتے ہی و بھتے الكيز رفاري موايس آيا اورايك صاحب كواس زوركي قراكى كدوه يواش المطنع يوسي كى كردورودك کنارے واگرے بھوڑا آ کے گرتے تو سیدھا دریا تک گرتے۔۔۔ ٹون میں ات بت جیرہ لیے بیاصا حب ہے ہوش ہو بچکے تھے۔۔ موبائل مروس ہندھی۔۔ان کی جیب سے گاڑی کے کاغذات ہر آمد ہوئے ان کی گاڑی تلاش کی تو بید جاان کے ساتھ مرف قواتین ہیں۔۔۔درجنوں گاڑیوں میں کسی کے باس فرسٹ ایم کا سامان نبیل ۔۔۔کافی دیر بعد اقیمی ہوتی آیا ایک صاحب کے ساتھ اقیمی یالا کوٹ رواند کیا گیا ۔۔۔گاڑیوں کاس کورکورسند ے سے اُن کی گاڑی وائی کیے ہوئی ہا کیا الک واستان سے ۔۔۔ اب لوگ اپنی مدآ ب ك تحد اى كريه كويائ ين الك كي \_ كافى بر بعد يحد مورد يبر بونى اوركا فيال نظا شروع ہوئیں \_\_\_اور کھے دیر بعد ہی ہے سلسلہ بھر موقف ہو گیا کہ اب جو گاڑیا ال دوسری طرف رکی ہوئی تھیں وہ آ رہی ہیں اور پھر وی ہوا جو کہ اس موقع پر ہوتا ہے کہ اوھر تین رویہ قطاروں کے یا عث روڈ تھل طور پر بھر

تھا۔۔۔آنے والی گاڑیوں کے لیے دوئی رہتے تھے وال کے آئیں یا نیچے دریائے کہار میں اُڑ کر یار آئیں۔۔۔کی سوگا ٹیاں پھنس چک تھیں، یوی محت اور منت ٹرلے کے بعد ایک لائن کیئر کی گئی، آنے والی گاڑیاں گزریں اور پھر ہم لوگ روان ہوئے۔۔۔۔قافے پر پڑم دی چھا چکی ہے۔۔۔بوک لگ دی تھی ایک مشور دید بھی آیا کرمینو کے مطابق کو فینے بین کیوں نا والم عی پالے جا تھی ۔۔۔۔

ساز مع سات بيكا دان يخينا قياساز مع دي ينيج كازي س أزية ي شديد مردي في استقبال کیا۔۔۔ پر لما سزا وُ'' کتیار و ہو'' ہوٹی تھا۔۔۔ جہاں چند کمرے یک تنے۔۔۔ ادھر رکے سامان اٹا را، لوگ الارے ان کو کمروں میں ایڈ جسٹ کرتے کافی وقت لک کیا۔۔۔ باتی نگار بنے والے لوگ اسے اللے مراؤ " لی ٹی ڈی کی 'موٹی روا ندہوئے۔۔۔ بینچے تو بیموٹی کچھ ست ست اور پچھ سویا سویا سالگا۔۔۔استقبالیہ ر تحوزی در بعد خیر بول بذا استری تو تی بھی آ گئے۔۔۔ حال احوال دریافت کیا اور مارے لیے River "Cottage تحلوا وبا ساہر لُکانِ کال نظار وقعا ۔ ۔ سامنے جاڑ ۔ ۔ بھاڑوں مروف ۔ ۔ ۔ ایک طرف جن کے آسان کوچھوتے در محت وران کے میں اور چھکا جائد۔۔۔دریائے کنیار کی موسیقی اور سائیس سائیس كرتى ولا يا معترابيا كالمحول من النفل ياريا تفاكر كسيراتى فوب مورتى ويصفى كهال عادى تھیں۔۔۔ یں اندرا شقبال وا ہی آ حمیا۔۔۔اندرا یک نوزجیس نے وی ماحول بطا موافقا جس سے سینے کے لیے میں آفادور آیا تھا الیفن برمیرا وقیما کرنا کرتے بہاں تک آ پہلیا تھا۔۔ مائد راور باہر کے ماحول میں اس قدر رفر ق تفا كه جيم محسوس بهوك شايد يس خواب يس بهول اور با بروه يكونيس سے جوش و يجه كرة أيا بهول اور بان اندرتو وی کھے ہے جو میں و کھورہا ہوں ۔ می تھی اے باہر نکلا اور چر دنیا ہے کت کیا ۔ ۔ ۔ کافی رہے بعد احباب این این سالان سے لدے اہر انظے جھے آواز دی جائیں کئی آوازوں کے بعد میں اس محرے والهن آیا۔۔۔ میں نے بھی اندرجا کر بیک اُٹھایا اور جی جا بان کے چیے ملے لگا۔۔۔ کے بین کھے رائے ، جن کی دونوں اطراف جویا کیے پائر ایتا دو تھے ۔۔۔ جویا شاید چھلے برس کیا گیا تھا کہ اس کی اجلاب کم مجھی یا برونی کرآس یاس موجود برف زیاده کوری اور زونا زوتی ... بیند منت کی مسافت کے احدور یا کاشور صاف سنائی دینے لگا تو باری تھاے جارا گائیڈ ایک بہت کے سامنے دک گیا۔۔۔مرا کی River "Cottage ہے۔ میر ساور نار کے چر ے پر ٹوٹی کا چھا تا رد کھے جا کتے تھے اِتی احباب ثابہ کوئی دے تے کاس سے آواجھا وو' کتبارو ہو' تھا۔۔۔۔ سر ایس نے کسی ایک کوفاطب کیے بغیر کیا' اس میں دو کرے ہیں اوراس کے چیچے ایک اور کا کی ہے اس میں بھی دو کرے ہیں۔" کی کافی ہیں ہم آتھ لوگ ہیں جا رجار

ایڈ جسٹ ہوجائیں تھے۔۔۔

"جوں اُئی کی بھی کیزے دے دورہ ورت پڑی آوا ستعال کرلیں گے۔" مرا" بر کرے میں دوسٹکل بیٹر ہیں۔"

" آپ ايسا كرود ودويز لس شيخ . كها د داور بال هر بسرّ ريك بل دود د بو شفي ميا كيس " " " جي بهت بهتر"

ووجائے لكاتو يس فيدريافت كيا۔

"إرادهرياني كاكيامورت وال بيدية كرم ياني في الااداد

" آدى رات كے بعداد حرة يونى يرموجود بنده كيزرش كنزى جلاد كا من يانى كرم في ا"

موبائل کب کے جو بھے تے مدایات کے مطابق فوری طور پر چار چک پر لگا دیے کا پی ٹی ڈی ک "اجھی بھی جزیئر ہے روش تھا۔۔۔ تین دان پہلے راان کے رہے کھے تھا درا بھی بھی بھی کا کوئی نام ونٹان نہ تھا۔۔۔ فیر اس کے تو ہم پہلے بھی عادی ہیں۔۔ تھوڑی دیے بعد موبائل روش ہوئے تو تعلق نہ ارد۔۔۔ پر ے دوٹوں نیٹ درک زیر و تھا کی اقبال صاحب کا موبائل تھا بوکار نگر تھا۔۔۔ اوراس ک حالت کی ک او کے بوتھ جسی تھی۔۔۔ اپنی یاری پر یہ وبائل نے کرہم بھی باہر نظے کمرکال کی دو من اور اٹھا ون بیکنڈ کی اس کال میں جاری بیسی بیخ گی تو ہم بھی بیسی کے ساتھا نہ رآگئے۔۔۔ اقبال صاحب اپنا بہتر سید ھاکے آرام فریا تھے۔۔۔ دوسرے بیڈریہ بھی" ہے ہے گئے۔"

تھوڑی دیر بھر نے آئی کہ کو فیے گل چکے ہیں اور مان مزید شندے ہورے ہیں لہذا فورائے ویش رُ ڈا مُنگ جُنُیں۔۔۔نہ چاہے ہوئے بھی اُٹھ اور سب سے پہلے پاہر آکر دیکرا حباب کی داہ گئے گے۔اب جو کا بی کے آگے لان میں پڑی کر سیوں پر نئر بغضر ماہو کرا دوگر دکا جائزہ لیاتہ محسوس ہواک س کا بی کا شارواتھی "پی ٹی ڈی کی " کے فوب سور سے تر ہیں کا بی میں ہوتا ہوگا۔ کا بی کے ساسے نیمل اور کر سیوں سے مزین لان ۔۔۔اس کے ساسے درشتوں کا ایک جمنڈ ۔۔۔اور آگے میرالی دالکنجاز"۔۔۔ کہاد کے پار بھاڈی شن کے اوپر پڑی ہرف جواب بھی وقتے وقتے سے نیکھ تھسکتی ہے۔۔۔لان سے نینچ دائی ہاتھ لان بھتا ہی وقبال الاؤ" کے لیے تصوص ہے۔۔ یہاں پہلے میزن کی الا فیا قیا ہا اس کی کے نگھری پڑی ہیں ۔۔۔اوراس سے بینچے اوپن این کار پوری جباں ایک ڈک بھی پاکستانی پارک کیا جا سکتا ہے۔۔۔کا بی کے بینچے جیڑے کے باند و بالا ور شت۔۔۔۔اوران میں سب سے باند در شت کی جو ٹی پر رکھا تیر ہوئی کا جاند۔۔۔ میں آنے والی داسے کا منظر بنا رہا تھا کہ آوز آئی۔۔۔ جلونا سرکار «اورسرکاریٹل پڑے۔۔۔لیٹین سرکاریا ریار مز کے دیکھتے تھے کہ کیا جُرکل مید منظر ملے ندسلے۔

کوفے تیمہ ہو بھے تے۔۔ کہ آلو مگانے کے چکر میں اس تقررة م کیے گئے کہ کوفے ، کوفے نہ رے۔۔۔ می مسکراتا ہوا نورمسودی بغالی تلم" کوفیت" سختانے لگا۔

> "بونی نئی نے نو کے دیال قید قید کیے گئی محنت کر کے میں تھے دی فرینائی بوئی فرینا کی قیداس وار کو کے دنداں تھکے مٹا وا ۔ ۔ ۔ بلے ۔ ۔ ۔ بلے

يرا يبدران كعاوال

نا لے ہماں دھیماں دھیماں بونی تیر، تیر بوئی مز بونی دا تیر۔

کو فے ورگانگا بہر پینوں سارا سفر اساڈا پانی دے وری چندا کھیا کھا کے لیے

جير يقال أول تراسمال توراو تقال كلوت

## نجیب محفوظ انگریز ی ہے ترجمہ منبر فیاض

### آدهادن

میں اپنے إپ کا دایاں ہاتھ معنبوطی ہے تھا ہے اس کے ساتھ بھل رہاتھا۔ میر اسار الباس نیاتھا: کالے جوتے سکول کی سنز وردی اورسرخ نو پی گر جھے اس کی خوشی نیس تھی کیوں کر آئ و و دن تھا جب جھے ہی کی مرتب سکول میں پھیٹا جارہاتھا۔

میری ماں وروازے ش کھڑی جاری چیش قدی کود کھردی تھی اور ش کا ہے گاہے مدوک امید ہر مز کے اے دروک امید ہر مز کے اے و کھنا تھا۔ جم ایک گئی میں جل رہے تھے جس کے دائیں بائیس فضلیں تھی اور کنا رواں پر مجورا ور ا شاق کے درفنوں کی قضار یہ تھیں۔ ا

"مكول كون؟"مين في جماد" من في كيا كيا بيا بي

"میں شمص کی باست کی سزائیں وے دہا اللہ نے جتے ہوئے کہا "سکونی کوئی سزائیں۔ بیا کی المی جگہ ہے جہاں اوکوں کوکار آمدافر او مثلیا جاتا ہے۔ کیاتم اپنے بھائیوں کی المرح کارآ مذیش بنا جا ہے؟"۔

میں اس بات ہے قائل ٹیس ہوا۔ جھے اس بات کا یقین ٹیس تھا کہ کھرے اٹھا کر جھے اس او پی و بواروں وائی پر کی ممارے میں پیسکنے کاواقتی کوئی قائم وقعا۔

جب جم دروا ذہبے ہے آؤ اور کو ل اور لا کیوں سے گر اسکول کا وسیع صحن نظر آنے لگا۔ " محود اندر جا ذا وران ہے لو" میر ہے اِپ نے کہا" چیز ہے پر سکر ابٹ بچاؤا ور دوسروں کے لیے اچھی مثال بنو"۔

یں پیکھیاا اوراس کالم تو معنوطی سے قام لیا گراس نے بیجے ڈی کے ساتھ ٹود سے بُدا کیا۔ 'مرد ہو'' ہائی نے کہا۔'' آت تم می معنوں میں پی زندگی آغاز کرنے جا دے ہو جسٹی کے دشت تم بیجے بہاں اپنا تعظر یاؤ گے۔'' کہا۔'' آت تم می جند قدم آ کے ہو حالے بھر جھے اڑکوں اوراز کیوں کے چیر نظر آنے گے۔ ٹی ان عل سے کی ایک کوئی جان قدا اور زبان عمل سے کوئی جھے جانا تھا۔ جھے لگا جسے عمل اجنی ہوں اور داستہ بھنگ کر يهال آتيا جول يحر پُر پُروُلو كول في جي جيس تظرول سن و يختاشروع كرويا اوران ش سنايك في مير في يب آكر يو جها: وجمعين كون لايا؟"

"ميرالاپ-"ملى في مركوشي كى-

"مراباب مرتباء "اس فيس مي كما-

مجھے علم نیس تھا کا ب کیا کہنا ہے۔ورواز وہندہو چکا تھا۔ یکھ بیکے رونے گئے۔ یکمنی کی ۔ایک کورمی آئی جس کے بیچھے بیکھ مروضے مروول نے ہماری وہند بیندی شروع کروی۔ جسین طویل محارفوں کے ورمیان پھیلے اس وسی محن میں وجیدگی سے مرتب کرویا کیا۔ برمنزل یہ موجودکازی کی جہت والے مجھی سے جس ویکھا جارہا تھا۔

" بیتمهارانیا گھرے۔" محورت نے کہا۔" یہال تمهاری المیں اور باہی جی جیں۔ ہرووجیز یہال موجود ہے جو تھارے لیے فائد ومند اور لطف اندوز ہے۔ اپنے آنسو پو ٹیمواور بخوشی زندگی کا سامتا کرو"۔

ایسا لَکنَا تَمَّا کریمری برگانیاں بے بنیا وقیس۔اولین ٹھاست ہے می میں نے بہت ہے دوست ہنائے اور بہت می از کیوں کی مجت میں گرفقار ہوا میمر سے تقسور میں بھی ٹیس تھا کرسکول اسٹنے سارے ٹوٹس کن تجر باست ہے بھر پوریو گا۔

ہم نے بہت سے تھیل تھیلے۔ موسیقی کے کرے میں ہم نے اپنا پرادگانا گایا۔ زبان سے بھی تمارا پرانا تھارف ہوا۔ ہم نے زمین کا کلوب و یکھا جو کھومتا تھا اوراس پر بہت سے مما لک اور ہراعظم نظر آتے تھے۔ہم نے تنتی کیمی اور ہمیں خدا اور کا تناہ کی تخلیق کی کہانی سنائی گئے۔

جم نے مزید ارکھانا کھایا ، قبلول کیا اور بیدا رہو کیا ہی دوئی اور مجبت ، کھیلنے اور بیکینے کو جاری رکھا۔
ہمارا را سینکمل الور پر لطف آگیں اور آسان ٹیش تھا۔ جمیں مبر کے ساتھ بہت کچھ و کھناچ تا تھا۔ بیشن کھیلنے کو نے اور مستیاں کرنے کا معاملہ ٹیس تھا۔ یہاں ویٹھنیوں سے نفر سے پیدا ہو بھی جس سے لڑائی ہونے کا بھی مند شرتھا۔ اور وہ کورسے جہاں کمی مسکر اتی تھی تو اکثر ڈائنی اور چلاتی ہی تھی۔ اس کرا کھراو تا ہے وہ جسمانی سر ابھی ویہ تی تھی۔

اس کے ساتھ ساتھ اب ارا دوہ بر لنے کا دفت ٹھ ہو چکا تھا اور کھر کی جنت کو بھی بھٹے کا سوال ہی پیدا تبیل ہوتا تھا۔ ہمارے ساسنے اب محنت ، کوشش اور تا بت قد می کے علاوہ اور کوئی راستے بیس تھا۔ جو قائل تھے انھوں نے موقع سے فائد واٹھا یا اور کا میا بی حاصل کی ۔ اوطدایا ایس برکا بکارہ آبا ہے کوم رہاتھا ۔ سرف آدھے دن میں اس کا اور شام کے درمیان اید

سب کیے بوسک ہے ۔ کمر نبی کر بھے اپنے ہا ہے ۔ اس کا جواب ل جائے گا۔ کمر بیرا کمر تھا کہاں؟ میں

چورا ہے کی افر ف بھا گا کیوں کر بھے یا داتھا کہ کمر فریخنے کے لیے بھے سراک یا دکریا ہوگ ۔ محرکاڑیوں کے داتو کس
نے بھے یا رئیس ہونے دیا ۔ انجائی بعنجا بت کے عالم میں میں نے سوچا کر ہے تیس کب میں سراک یا دکرنے
کے قاتلے ہوں گا۔

میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا اور تب کونے پر واقع وجونی کی وکان سے کیز سے استری کرنے والا ملازم از کا میر سے اس آیا۔

اس نے اپنا إن ويري الرف يو حليا وركبا "ابالى ، آكي على آپ كروك إركروا دول ـ"

## نجیب محقوظ انگریزی ہے ترجمہ منیر فیاض

## محلے کی کہانیاں

(1)

جھے ذریہ ہی منزل اورا ما ہے میں وہ تی تکیہ کے درمیان کھیلا اچھا لگنا قدا اور دوسر ہے بچی ہی کہ طرح میں بھی بمیشہ نتیے میں وہ تی ہیر کے درخت کی طرف جانا قدا۔ درخت کے ہنز ہے اس نواح میں اگنے والا الکونا میز وہ تے گر ہمارے نتے دل آو سرف اس کے سیاہ پہل کے دیوائے تے ۔ یہ تکیہ ایک جوئے قیائے کی مانند اتنا جس کا رخ باغ کی طرف تھا تحراس طرف کو کھلے والا اواس درواز وہ اور کھڑ کیاں بھی ، بھیشہ بند رہیں۔ ساری محارث کی طرف تھا تحراس طرف کو کھلے والا اواس درواز وہ اور کھڑ کیاں بھی ، بھیشہ بند رہیں۔ ساری محارث کی اور تبائی میں ڈولی رہی ۔ جب ہمارے باتھ اس کی فصیل کوچھو تے آو ایسا لگنا کہ ہم تلفیح ساری محارث کی تھے ہوئے کو الا کوئی آ دی تھا در کی افران کی اور کی تو ایسا گئنا کہ ہم تلفیح کے اندریک کی توروز تے ہوئے اپنے کہ خور سے ہوئے وہ کے کہ اور کھی ہوئی تو کی وہ دوائد دوئی درواز ہے کہ میں اور تبائی دوائد دوئی درواز سے کہ دو بائد دوئی درواز ہو اور اندریک کے کھی دیر باہد وہ اندروئی درواز ہے کہ سے گئی ہو جاتا۔

۱۱ باليكون لوك جن؟ ۱۰

" ياشروا لي ين

بكروه تنبيه كالذاذي كبتاء

"جوالهون تكسكر كاووجا وجوماك كالم"

محميرا ولياقو مرف يرين كالأيان تقاء

ایک دن کھیل کے بعد میں ذمین ہر آرام کی فرض سے ایٹا اور سو آیا۔ جب میں جاگاتو بھے احساس ہوا کہ میں با گاتو بھے احساس ہوا کہ میں با فی میں تنہا تھا۔ سورٹ پر اتی فصیل کے جیجے فروب ہو چکا تھا اور بہار کی فرم ہوا فروب آفآب کی فوشکو اربوا کے ساتھ الی کراور فوجھورت ہوگئی ہی۔ بھیتا رکی ہونے سے پہلے سطے میں وائیس جانے کے لیے فرشکو اربوا کے ساتھ ہوا کہ میں وائیس جانے کے لیے فرجے احساس ہوا کہ میں وہاں اکیلائیس فرجے کی فائر نے بھی محصور کیا ہوا تھا ہمر سے دل کو اپنی گرم تھا ہوگی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ میں نے اپناسر بھی کی فرف موڈ اتوا کے اپناسر بھی کی فرف موڈ اتوا کے اور کو کی درویش تھا گران موڈ اتوا کے اور کو کی درویش تھا گران

وروئٹون سے مختف تھا جھیں میں نے پہلے وہاں دیکھا تھا۔ کافی ہو زھا، ورازقا مت چرہ میسے نور کا تشریو کیا جس نے مبر چوغہ کی سفید بگڑی، یا قابل بیٹین بھال یا سے محورتے رہنے سے جھے جسے نور کا نشر ہو کہا جس نے ساری ونیا کو اپنی گرفت میں لے لیا جبر ہے ذہمن میں یہ خیال آیا کہ وہ اس جگرکا یا لک ہوگا۔ دومروں کے مرتب کی کاروبرد وستان تھا۔ میں بازی طرف کیا اورا سے خوشی ہے کیا:

" مجمع يرا يلم لكت بين ---"

محي لكا جيسه وو محيد و يكور با بدو ورا ين مرتم آوا زي كبد بابو

" بليلي نون ولي غورد وكلي حاصل كرد" (1)

جھے ہیں تکا جیسے اس نے میری طرف کوئی گھل چینکا ہوا۔ یس ڈھونڈ نے کے لیے جھکا گر جھے بھی نہ ملا۔ یس مید حاجو کے کھڑ اجو اتوا ہے وہاں نہ بالل اورا نہ روٹی ورواز دار رکی بیس چھیا ہوا تھا۔

اس کے بعد میں نے اپنے واپ کویہ کہائی متائی تحراس نے جھے تھی نظر وال سے دیکھا۔ میں نے زور و سے کیا ہے اور د

"بينتانيان مرف يزي في جي تحرودا في خلوت بإبريس آنا"

مجريس في الى جانى دابت كرف كے ليے برطرت كاتم الحائى تواس في كيا:

"ان الغاظ كاكيا وطلب ب جوتم في وكي بن؟"

معن نے تھیے کی محفلوں میں انھوں کی بارساہے"

عرايا ب بكدار خاموش راادر كراس في

"كى كواس كمارك على متمالا"

براس نے است اور ی ارف پھیا ہے اور صرب (۱) معاشرو می کردی۔

اس کے بعد یم کی دن تک ہما گ کے حاسلے یں جاتا اوراد کوں کے کیل فتم کرنے کے بعد بھی بہت دیرا کیلا دہاں رہتا اور یو ہے ہی کا منتظر رہتا گروہ نہ آتے ۔ پھر عمل او فجی آواز میں کہتا:

" بليلي ټوپ د ني ټورد وکلي عامل کرد"

مرکونی جواب ندآتا ہے انتظاری اذبت علی جالار بنا گرانھوں پر کیاور سری جانی پر رحم ندآیا۔ یکھے بعد کی زندگی علی ہی بدوا تعدیا وآتا اور علی سوچنا کہ واقعی ابیا ہوا تھایا ہیسرف بر انسور تھا۔ کیا علی نے واقعی پر ہے تھا کو دیکھا تھا؟ یا علی نے تھن اے ویکھنے کا دعوی کیا تھا تا کہ لوگوں کی توجہ ماسمل کر سکوں؟ کیاو و بیر اکوئی ابیا تھورتھا جو تقیقت علی نیس تھا ور جھے اس لیے ابیالگا کہ علی نینر علی تھا جھا کے تا

(r) موروافلاس

<sup>(1)</sup> بليل في المين ول كاخوان بيلا وريجول واسل كيا

بارے میں جوبا تمیں ہمارے گھر میں ہوتی تھیں اس وہ سے تھا؟ ایساسی ہوگا ور ندی ووبارہ نمودار کوں نہیں ہوئے ؟ ہرکوئی میر کوں کہتا تھا کہ وہ بنی ظومت سے باہر نہیں آئے؟ اس طرح سے میں نے بیا فسانہ تھکیق کیا اور اسے پھیلا دیا گرف کا و فرشی دیدار کی کہتے ہیں ہے اندرجائے جم چکاہے اور ہر کہلا دوں کو معمومیت سے جمر ویٹا ہے ماور چھے ہے جم ہیں ہو جہتا وجھے تھتے ہیں۔

(r)

ووايك فوبصورت محركرا مرارون تفايه

میر ساب نے کائی چے ہوئے ہیری طرف بیاد سے سمراتے ہوئے دیکھا۔ جب دواہر جانے لگاتو اُس نے میر سے سراور شانوں کوشفقت سے شہر تنہا اور باہر جالا کیا۔ بھری ماں نے اپنے دوزمر و کا کام حب معمول ضعے جس کیا تحراس نے میر سے پھیٹا نے ہوئے گذر کی نظر انداز کردیا اور دوصلہ افز اُنی کیا نداز ہیں جھے کہا: "کھیاو میر سے بچے رکھیاؤ"

اس نے جمعے بالک ہی تیں ڈا ٹا۔

پھر میں پکھورے کے لیے جہت پر چاا تمیاا ور جب واٹوں آیا تو اپنی تؤمند بمسائی آم بیز وم کواپنے سامنے موجود پایا۔ میں تیزی سے باور پٹی خانے کی طرف تمیانا کہ ماں کو بتاؤں گر دود بال نیس تھی۔ میں نے اسے آواز دی گرکوئی جواب نہ آیا۔ پھرائم بیز وم نے جھے کہا:

منتمهاري مان كون وري كام سيام إلك كنت جاماي الاس كي واليس تك شرعها رسياس رجول كن

عن في موالف جو كا ع كها:

و تحريم محلي من مليام بتابول"

"كياتم الى مهمان كواكيلا چيوڙ كے إبر حليها وَ كي؟"

عرجر كما تفا تكادكر في ا

سن نے دروازے پر دستک دی واس نے جھے رکنے کا اشارہ کیاا ور محود دوازے کی افر ف بیلی تی۔ وہ کھور پر دروازے پر رہی اور جب واپس آئی تو محلے کا تجام حسن اوراس کا ملازم اس کے ساتھ تھے۔ وہ سکراتے ہوئے اندرداغل ہوئے ۔ یس نے قوراً تھوں کہا:

"VIELLE

:42-234

" بهم محما رے مجمان ہیں! آئ ہم شمیں ایک منفر دکھیل دکھا کیں گے"

ووبهم الله يرجع بوع موق يري ألياء بمراح تقيل بالكداراوزار فالح بوع كيالا:

" تم يقيناً جاننا جا بو مح كه بم يدا وزاركيسا ستعال كرتے بيل" بس جياتي سے اس كي طرف بھا گا۔

اس کے ملازم نے اس کے سامنے کی کری لائے دکی اور چھے اس پر بھادیا۔ پھراس نے کہا: "اب تحیک ہے"

ای کھائی کے ہاتھوں نے بھیرائی سنبوش سے مکر لیاجے دو کوزادر بننوں کے ساتھ جھے سے چیک گئے ہوں۔ میں غصے سے جاایا:

" مجمع جموز دو"

مس کے لیے بیری ال نے حوصل افزائی کے لیے معذرت جرے ہے کے ساتھ جھے دیکھا ہم اس ہے ہے۔ پہلے کہ میں شکا بہت یا افزام کے لیے مند کھو آئی نے بیر سے اٹھوں کوٹھا کف مچاکلیوں اورنا فیوں سے جم دیا۔ میں بہت دن ان دردنا کے یا دوں اور منز بداراور دنگا دیک نافیوں کے قراا ٹول سے معمور رہا ۔ کمر میں بہت ہے رہے داراوردوست بھی آگئے۔

عرا يك جك عدومرى جكرجاتي وع اليناج عن أو التوسي وكرك اليناجم عدور وكال

#### (F)

ووایام جب بھے کمر والوں کے ساتھ قبر ستان جانا ہوتا تھا ہمری زندگی کے بُر سرت ون ہوتے تھے۔ ہم میں جاندی روانہ ہونے کے لیے شام کوئی مجبوری اور جنٹی روٹیاں تیار کر کے رکھ لیتے تھے۔ میں بید اور شمی اُٹھا نے ہوئے اپنے مال باپ کے درمیان چاگا ورہا ری طاقہ سے نیاز کی اُٹھائے ہوئے ہمارے جیجے آتی۔

ٹوکوں کا رٹی اورکٹزی کے پیکٹز ول کی قطاریں و کھوکر جھے ٹوٹی ہوتی ۔ قبر ستان کا درواز دہیر ہے۔ لیے کسی پرانے دوست جیسا تھا۔ قبر علی بچھاس کی ساخت ، تنہائی ، پھر لیے کتے اور داغلی اسرار کی وجہ سے بہدہ کشش محسوس ہوتی ، اور بیدد کھے کر بھی کر میرابا پ کس طرح قبر کا احترام کرتا تھا۔ قبر پرائے والے وستو رے کے بودے سی بھی جرے لیے کشش تھی میرا کھا تان کے نیج چھنے کول کرتا اور جس بھری رگ دگ ش ساجاتا۔

النین جمام کی ویہ سے بیر ساما تاثر بدل گیا میری بھی اور اس کا بیٹا جارے گر گئے ون قیام کے لیے

آ نے مہم جا رسال یا اس سے یکھونیا وو کا تھا ہے جہ وہ بہت فوش طبع ساتھی لگنا جس کی صحبت نے میری تہائی

کو وور کرویا ہے بہت بیارا اور زند وول تھا و وجھ سے بہر جموث اور بکاری پر اختیا رکر ایٹا تھا اور جھ سے اگیا بھی

میری ہا ہے کا جواب نہیں دیا ۔ پھر بھے بتایا گیا کو و بہا رتھا۔ سس نے اسے کھیلنے کے لیے بالیا تھراس نے

میری ہا ہے کا جواب نہیں دیا ۔ پھر بھے بتایا گیا کو و بہا رتھا۔ ساری فضاکی احتیا کا زو واعصائی ہو جدے زیرائر

آگی ۔ جھے نگا کہ جیے گھر میں گئی بھوئی ہے گئی کی کیفیات تھیں۔ جب میں نے بید دیکھا کہ ہے چھن ماں

اور ہے جا ری بھی نے میرائی کے بھر ایٹون کی گھر آگیا ہے جم ری تشویش بیز ہوگئی۔ جب میں نے بو چھا کہ کیا بوا

اور ہے جا ری بھی نے ماکر کہا گیا کہ بھر سے کام کی کوئی یا ہے جم ری تشویش بیز ہوگئی۔ جب میں نے بو چھا کہ کیا بوا

تحرجه محرين بلي فيرمهموني بالت محسول جوري تحل \_\_\_

خطرے کی کوئی باعث کیوں کرم کی ہاں روری تھی اور بری بہن چال ری تھی ۔ جم نے دورے دیکھا
کر میرا دوست بستر پر شکیے کی طرح ڈھکا جوا پڑا تھا جس کے سائس لینے کے لیے کوئی درزیا سوراخ نہیں
تھا۔ بالآخر جس نے 'موسٹ' کالفظ سنا اور بھے آبیا کہ یہ بمیشہ رہنے وائی جدائی تھی ۔ جس بھی رونے والوں کے
ساتھ روہ شروع شروع آبا ور میرے دل جس انتا شدید دروا تھا بھنی شدست کی بیری چھوٹی کی تر تھل نین تھی۔
ماتھ روہ شروع شروع آبا ور میرے دل جس انتا شدید دروا تھا بھنی شدست کی بیری چھوٹی کی تر تھل نین تھی۔
قبر ستان جانے والے دن میرے لیے توقع ارتیس رہے تھے اورا ب قبر ستان کا نا نز میرے لیے تہد بل
ہو آبیا تھا۔ جس اس کے دان جانتا جا جا بتا تھا گراس کی خاصوشی نے بھے شعوم کردیا۔ اس باعث ہے کہ تمام جت میں
گولوں کے درمیان بنی خوتی رور با ہے میری تمل تھی جو تھی۔ دن گز دنے کے ساتھ بھی یہ دکھ منا نمیل ہوئی تھی۔ بر

#### (r)

جم سب مدرے کے احاملے بھی کھڑے اپنے احتمان کے بھیجے کا انتظار کر دہے تھے۔ ہم نے استخب (۱) کا دویہ کھیل کرنے کے بعد اسکا متحان دیا تھا اور اب ہم بھیج کا انتظار کر دہے تھے۔ سکول کا اہتم بھیل ماسٹر کے کمرے سے باہر آیا اور ان طلبا کے نام بھار کے اور استخبان بھی کا میاج ہوئے تھے۔ پھراس نے کہا "معتمون نے اسپنے نام اس فہر ست بھی تمین سلے ہیں و ایسٹی دہیں اور باتی اسپنے کھروں کو جا تھی ۔ "
میرانام اس فہر ست بھی نہیں تھا۔ بھی توثی ہے بھر آیا۔ بھی نے موجا کا امتحان بھی اکا ی کا مطلب بید

ه رب كالبقائي ويدجس شي طالبعلم زياد ويرق آن حفظ كرتے جي ۔

ہوا کرمیراتعلیم اورا متاوی چری سے رشتہ بھیا کے لیے تم ہوگیا اور آنند وزندگی بہت مزیدا راور پر بٹائوں ے آزان ہوگی۔

مير سنداپ نے مير سنڌيج کے بارستان استفسار کياتو تل نے نهايت مکون ساس جواب ديا: "مي نيل جو ڪرگر واپس آنيا جون"

"شرم آنی جا ہے میں ۔۔۔میرا خیال تمام کسی قافی ہو گے۔۔۔"

من نے پر بھی اوشدنی سے کہا:

"12 30 OF C "

"كونى فرق ين يرتا؟"

" جھے اللہ ' سے اور مدر سے سے اور استا و سے نفر مل ہے۔۔۔ خدا کا النکر ہے کہ بھری ان سب سے بان پہنو ٹی''

مرياية في ساكيا:

" كياتهما دايدنيال برك بنتم كمريس ي ربو مي"

"الله الله الله الله

" كلى ير الركول كرساته كليف كر ليد ورست؟"

يس فيها بيو كال كوديكها وراس فاحتى الداري كما:

" تم ایک سال مزید کتب کے در ہے تک پڑھو کے اور پاؤن پر جمائے گئے ہے تھوا ری مقل ٹھٹانے آجائے گی"

میں احتیاجاً کچھ کینے تی والا تھا کہ اس نے پھر کہا: ''تقلیم کے ایک لیے سنز کے لیے تیار ہوجاؤ۔ جب تک تم ایک معزز انسان ٹیل بن جائے ایک کے بعدا کی وہند پڑھتے رہو گے۔'' امتحان میں ما کام ہونے کی ڈوٹی ہس چند کھنے تی رواکی!

\*\*\*

نجیب محقوظ انگریزی سے ترجمہ جمز وحسن شیخ

## خواب کہانیاں

**(1)** 

میں در پائے نیل کے مرمز کناروں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رات نم تھی جیسے در یا کے پائی اور جاند کے درمیان ایک خفیہ کا اے جاری ہو، جس پر جگمگاتی کر نیس بلکورے کھاری تھیں ۔ بیری روی عہاسیہ کے نہاں خانوں میں بُنک ری تھی جس برمحیت اور یا سمین کی ٹوشیو چھائی ہوئی تھی۔

یں نے خود کو ایک سوال کے ماتھ ، کا ارکرتے پالے جو ان فرق کے پر بیٹان کرنا رہتا تھا کہ وہ ایک ہارہ کی میں نے آئی تھی۔ جب سے اس کی وفاعہ ہوئی تھی ، کم از کم ایک بارہ کی گیل صرف اس باعد کی لیشین وہائی کے لیے کہ وہ تقیقت تھی نہ کر صرف ایک الحز جوان خواصور مد ساتھیں نے کہ وہ تقیقت تھی نہ کر صرف ایک الحز جوان خواصور مد ساتھیں گئیل ۔۔۔ کا کہنا اس کی وہ اتھوں جو کہ میر ہے فراک کے لیے کہ وہ تھی ایک تھی ایک تھی کا جو ساتھ ، جو کہ انہوں کی جو میکا رتی آواز کے ساتھ ، جو کہ انہوں کی گئیل جاتے ہو گئی کی جانب ہے آری تھی ، بھوجہ نمود اور ہوئے ۔ ان کی شکلیل پیلے ایپ کی دو تی میں وہ اس جو کیل ۔ انہوں کی جانب وہ وی دور ہے ہے آری تھی ، بھوجہ نمود اور ہوئے ۔ ان کی شکلیل پیلے ایپ کی دو تی میں ان باران کو جو انہوں کی جو انہوں کی جو انہوں کو میں والے سے جو انہوں کو میں والے سے بھی تھی تھی کہ جانبی تھی کہ جو تھے ۔ اس واحق کو میں والے سے کہا نتا تھا۔

لین اوقی کیا ہے لیے اللہ والے والے والے والے اللہ کی اور کی اور کے ایا ہوائی موسیقاد کے بیچے ہیل ری تھے۔

یہ بیٹیا وی تی اپنے دل مو و لینے والے روپ علی اس کرنر جلال قدم اور اپنے نٹا غدار چیرے کے ساتھ ۔

افر کارائی نے بیٹھا ہے دیدار کا شرف بخشا۔ جنازے کے جانوی کو پیوڈ کر، وواجرے سامنے کھڑی ہوگئی مید اور نے سے کے ساتھ کھڑی ہوگئی مید اور نے سے کہ اور کے سامی زندگی ضائے تھی ہوئی تھی۔ بیٹیر سائس لیے بالکل مید حاکثر سے ہوئے میں اپنی روٹ کی سازی طاقت کے ساتھ اس کی جانب یو حال اپنی روٹ کی ساری طاقت کے ساتھ اس کی جانب یو حال اپنی آھے گا۔

دل کی جو برکی جو نے کے لیے اور ایسا سوقے دوبار وائیس آھے گا۔

اُس کی جانب کی بیات م اُٹھاتے ہوئے ، میں نے اُسے بی اِٹھوں میں لے لیا۔ تب میں نے پکھے چنگئے کی آواز کُنی جیسے پکھٹو ٹاہو۔ اس کالباس ایسے محسوس ہوا جیسے یہ کی خان خلا کے اور پاپٹاہواور جیسے می جیمے حکوم ہوا۔ تب میں ووشاغدار سرزیمن پرگراا وراڑ حکا ہوا ور یا میں گم ہو گیا۔ نہرون نے اس کا ایسے نج برخدم کیا جیسے وہ وریائے ٹیل کا گلاب ہولیکن ووشی کی واٹی خم و سے گیا۔

(r)

میں گئی میں ٹبل رہا تھا۔ میں ایسی طرح اس جگہ ہے واقف تھا کیوں کہ میں وہ جگر تھی جہاں میں نے کام کیا تھا اور جہاں کھیلا تھا، جہاں میں اپنے دوستوں اور مجدوا ڈس سے ملاتھا میہ جانے ہوئے کا کیک خض میر سے سامنے سے گذرر ہاتھا جو نہذیا واقریب تھا اور ٹہزیا دوؤ ورتھا۔

وقت کے ساتھ ساتھ وور یہ بین وہائی کرنے کے لیے صرف مواک ہوائی کے بیچے تھا۔ شاہد ایرا پہلی ہوا تھا کہ بیں رابط ہا رشتہ درتھا۔ جو پکھ وہ کر رہائی ہوا تھا کہ بی رابط ہا رشتہ درتھا۔ جو پکھ وہ کر رہائیا، وہ بیرے لیے پہلی ہوا تھا۔ وہ بیرے نے جھے اور سید مہاز رسید بیش کی تھی ۔ بیس نے اپنے قدموں کی رہائیا، وہ بیرے لیے پہلی ایرائی کی آماوراس نے جھے افسوس ہوا جسے وہ پکھ سوی رہا تھا اوراس نے جھے موج پہلیان کروہا ۔ بی ایسائی کیا۔ جھے افسوس ہوا جسے وہ پکھ سوی رہا تھا اوراس نے جھے موج پہلیان کروہا ۔ اس وقت جھے ایک دوست نے پکھ کا روہاری معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آواز دی اور جس اس کی دکان کی جانب براہ تھا اوراس کے ساتھ کو گفتگو ہو گیا اور جھے اس شخص کا خیال جانا دہا۔

جب بعد از دوپہر مارا کام ختم ہواتو علی نے اپنے دوست کو فدا حافظ کہا۔ جیسے ہی علی نے اپنے کمرک جانب راولی تو جھے اس شخص کی اور تل نے چھے کو کر آس کو دیکھا۔ وہ پھر میرا تعاقب کر دہا تھا جیسے کہ بہتے میں نے آس کو اپنے میں نے آس کو اپنے اس کو اپنے میں نے آس کو اپنے اس کو اپنے میں نے آس کو اپنے اس کے اپنے میں کیا تھا۔۔۔ ضبے عمل آس ۔۔ میں نے ذکے کا فیصل کیا۔ یہ و کیسے کہ میں و کیسے کہ میں نے کہ نے کہ وہ کیا کر دہاتھا لیکن اس کے بجائے عمل نے اپنے قدموں عمل تیزی محمول کی جیسے کہ میں اس سے دُور بھا گنا میا بتا ہوں۔ عمل تی ران ویر بیٹان تھا کہ وہ میا بتا کیا ہے؟

جب بیجے اپنا کمر نظرا نے لگاتو بیجے کون محسول ہوا جیے بی ش نے درواز و کھولا اور ش بغیر بیچے موسعیا دیکھے کمرش داخل ہو آیا۔ گر کوفائی پانے ہوئے ش اسپنے سوسنے سے کرسے کی جانب ہن حااور پھر ش خفر کرر واگیا کہ ووا آدی دیے یا ڈی اندر کھوم رہاتھا۔ ا سشنٹ ڈاکٹر نے کامیاب آپریشن پہ جھے مبارک اوری۔ نشر تتم ہونے کے بعد جب میں اُٹھا تو جھے اپنی ٹی زندگی پر خوشی اور سکون محسوس ہوا۔ جھیے دوسرے کرے میں نتقل کر دیا گیا تھا۔

جب کی رس آن اور گری پر جوزگی ۔ و واپنا سرجر عظریب لے آئی ۔ فاصی دیر سون میں ڈوبی ہوئی و وجھے کھورتی رس اور پھر تھر ہے ہوئے تر سکون کیج میں بوٹی ، 'میں کب سے صحیح اس طرح بے بارد مدد گار اور بنا رکھنے ہوئے و کھنے کا تھار کرری تھی۔''

یں نے دوبا روائی کی جا نب دیکھا ور ما یوی ہے کہا ہ النین میریملی دفعہ ہے کہ بیں نے زنرگی میں آپ کو دیکھا ہے۔۔۔ آ ہے جھے کوئی تخلیف کیوں دینا جا تیں گی؟''

ووشا نستاور برسكون ليج ش جواب وين كل أن نقام كاونت آلما ي ي

ودائد کوری بونی اور کرے نے لکل گئی جبکہ میں پریٹانی، ٹوف اور بے جبنی کے توریس کور کہا۔ یہ عورت کی سے تصور کر کئی ہے کہ میں نے کبی اُسے اُن ہے، جب کہ میں نے آئ ہے پہلے اُسے کبی اُسے اُن ہے، جب کہ میں نے آئ ہے پہلے اُسے کبی و یکھا تک نیش ہے اُورٹ ہیں ہے اُن کے بہا اور کہنے لگا۔ ویکھا تک نیش ہے اُورٹ کر میرا موائد کرنے کے لیے واپس آئیا تھا۔ میں اُس سے چت گیا اور کہنے لگا۔ ''ڈواکٹر پہلیز ، بھری زندگی خطرے میں ہے۔'' اُس نے سب پھوشنا جو میں نے اُس سے بولا۔ اُس نے وار لا میں کام کرنے والی ساری زموں کو تھم دیا کہ وو بھر سے سامنے ایک قطار میں کھڑی ہوجا کی لیمان وو جس کی جھے میں میں دوان میں ترقی ہے بیسے می وو پہلی گئیں، ڈواکٹر نے جھے بیتین ولایا ،'' آپ یہاں پر ہماری کھل حفاظ میں جن اُسے یہاں پر ہماری کھل حفاظ میں جن جسے میں وو پہلی گئیں، ڈواکٹر نے جھے بیتین ولایا ،'' آپ یہاں پر ہماری کھل

لیکن آئی ویشت اک مفریت نے جھے سواف نہ کیا۔ جو کوئی بھی کرے میں داخل ہوا ، آئی نے مجیب وغریب تظرون سے جھے کئورا ۔ جیسا کہ میں جیران اور شک کی کوئی چنے ہوں جیکہ میں نے ویکھا کہ میرے سامنے مشکلات سے بھر ہورا کیے کمبی سڑکتھی ۔

**(7)** 

نیا کم ودیکھنے کے بعد میری آنکھیں پخد صیا تکئیں تھی جو پکھ در پہلے ہی جھے الاتھا۔ علی نے ہر کونے کا معائز کیا ورائی نے میری روح کو فوٹی سے سرشار کردیا۔"اب تمیس ایک یا قاعدہ الازمت کی شرورت ے۔ "میں نے خود کو متایا ۔ "جمعیں بغیر کسی افرر کے فیمل کر اچاہیے۔"

میں مار کیٹ آلیا جوا کی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی واکی ایک ٹوف ناک دیوارے مگری ہوئی تھی۔ میں نے قایت کے لیے اپنی ملیت کا ارا دوغا ہر کیا اور انھوں نے جھیما غرر بلالیا۔

و وجگہ اور کی جاتے ہے جری ہونی تھی۔ میں نے وہاں کی تورق کو یکھا جن کے ساتھ التی میں بنیں مجبت

کر چھاتھا لیکن و وسب إز دو ک میں إز دیلے اپنے مردوں کے ساتھ مال ری تھیں۔ میں متعلقہ کمڑی کی جانب

یر صاور اپنے کا غذات بیش کیے جو سے قلیت کے لیے میری طلبت کا پہلا جوت تھا۔ آدی نے اُن کاغذات کو دیکھا اور مجھے بتایا الم محمارے ہائی الوقت کوئی جگر نیس ہے۔ "
مجھا اور مجھے بتایا الم محمارے ہائی الوقت کوئی جگر نیس ہے۔ ہم منا سب وقت پہ آپ سے دابطہ کریں گے۔ "
جھا پی اُمید ہی ٹوئی بوئی محموں ہو کمی کہ بھے کا فی عرص تک انتظار کرتا ہے ہی اُس محبت کی تھے۔ کراپنا

دا سند بہنا تا ہوا پانا اُن ول کش اور جگر گا تے چیز وں کا تصور کرتے ہوئے جن سے میں نے مجبت کی تھی۔ میں نے مجبت کی تھی۔ میں نے ایک تھا رک اپنے اور کا تھی اُس طیت میں آرام کیا جبکہ گل میں انس نے ایک قلیت کی آواز میں یہ کہتے تنا اللہ ایک آدی کے لیے جھوڑ

دیا جا ہے ، جس کی ٹوکری نے کرتے ہوئے ایک قلیت کرتے ہے ہے۔ اُسے یہ کی اور ٹوش نصیب کے لیے جھوڑ
ویٹا جا ہے ، جس کی ٹوکری کی بھروگل ہو۔"

جو بکوائی نے کہا، اُس نے بھے پر بٹال کردواور بھٹی دیے اس نے اس کے بارے میں مویا بھے یہ کا عی لگا۔

م بیٹانی اور شک کے اس شدید صلے کے بعد، علی نے اپنی پر بیٹان اور نیندے عاری آتھوں کے ساتھ ویکھا کر کل کے چیچے کیا تھی ہوا ہے۔

(a)

یہاں پراٹز پورٹ تفاداس کا ماحول آوازوں اور نیا توں سے کوبٹنا رہتا۔ مورتیں جواہیے سادے کاغذامت چیک کروائے کے بعد ، کھڑی انتقار کر ری تھیں۔ ش اُن کے قریب آیا اور ہرا یک کوچا ندی کے کاغذ ش اپٹا گلاب کا ایک چول چیش کیا۔

" با حفاظت سفر قربا کیں۔۔۔ آپ کی کامیانی کے لیے دعا کو دوں۔ "میں نے کہا۔ انھوں نے میر اشکر میادا کیا اور اُن میں سے ایک نے سکرائے ہوئے کہا۔ ' بیر بہت می جفا کش مشن ہے اور اس کی کامیانی کے لیے کئی سال در کارین ۔'' جس بھے آیا کوئی کا کیا مطلب تھااورورو نے میرے ول کو جکڑ لیا۔ ہم نے خاموش الودا کی نگا ہوں سے
ایک دوسرے کو ویکھا، جس طرح پرانا زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھیم رہا ہو۔ جہاز نے حرکت کی، میری
تگا ہوں نے اس کا تھا قب کیا یہا ل تک کرائس کا چکے میری نظر دل سے اوٹھل ہوگیا۔ جب شربا متقبالیہ ڈیسک
کی جانب واپس آیا ، جو کھے تھے یا واقعا، و وسرف یہ فواہش کی کہ جھے بوسٹ آفس تلاش کرا تھا۔

یدا ہے۔ بی تھا جیسے کہ میں صرف مجی مقصد لے کرآیا تھا۔ میں نے ایک سر گوشی کئی '' کیا آپ ڈا کٹانے جانا چاہج جیں؟''میں جیران جواا دراس جانب نظری دوڑا کی ڈ ایک لڑی کو پایا جس کو میں نے پہلے بھی ٹیم ویکھا تھا۔ میں نے آس سے بع جھا کہ ووکون تھی؟

"میں را یہ کی بیٹی ہوں ۔ شایر آپ کورا بیاد ریکیت یا دیموں؟"

مذیفہ ب کے عالم میں بنیں نے جواب دیا ہ" یا دول سے بیجے توف آٹا ہے۔"

الاگر آپ ڈواکن نے جانا جا ہے جیں ،" تو بھر سے پیچے آئے ۔" آس نے تھیست کی۔

تا جم ، شدید ٹوف اور پر بیٹائی کے یا وجود ، میں نے ایسانی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔

مزید بینہ بینہ بینہ بینہ

## سويتلا يا البيكز ائي وچ: تعارف

لوظل افعام برائے اوب 14 مے والان ( زوی ) کی محافی فاتون سو 10 الیکن آئی وی کومر فراز کیا گیا الیکن افعام برائے اوب 14 میں ہو ہے فیطل کے انہاں کی تصحیح میں اور کی محال یا وکا رضحین ہے ۔ انجام بالعلائ کرتے ہوئے فیطل پر انز کھٹی نے الیکن آئی کی اسٹون کی انہاں کو بیٹر کی اسٹون کی انہاں کو بیٹر کی اسٹون کے اسٹون آئی اور ان کا اسٹون کے اسٹون آئی اور ان کی اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی انہاں کو بیٹر ان کو ان انہاں کا اسٹون کی میکن کھاری یا اور ان کی کھاری یا اور یہ کو اس افزاز سے ٹیک ٹوال آئیا۔ اور زوی کی میکن کھاری یا اور ان کی میکن کھاری یا اور ان کی کھاری یا اور ان کی کھاری یا انتہاں کی میکن کھاری اور انہاں کی اور انہاں کے انہاں کو انہاں کا کہ انہاں کو انہاں کار بنے سے تھا جب کہ ماں لیکن تھی سے کو انہاں کو انہاں کو انہاں کار بنے سے تھا جب کہ ماں لیکن تھی سے کان کو انہاں کو

" منان الداری سے تھا جب کہ مال ہے کرتی تھی۔ سکولی کی تعلیم کھیا کہ اسٹال ہے کے بعد ، دلار تھی سٹیٹ ہے تو ورتی سے کر بھو ایکٹن کرنے اور منسک کے اوئی جربے سے انجال ( Neman) کی ناسٹال رہنے سے تیل ، آئی نے بہت سے متنائی اخباروں میں آئی اسٹال خورس کے جب سے کام کیا۔ آئی نے اپنی محافی زندگی کے دو مان زوال کے بہت سے داما الحق واقعاد کے مشافا ذورس کے بہت سے داما الحق واقعاد کے مشافا ذورس کے بہت ہے واقعام بند داما الحق واقعاد کے مشافا ذورس کے تعلیم مزوان افغالستان جگ ورسائی جو تو مل بینی شاہدین کے اس واقعام بند کے ساتی جروا تھے اللہ کے بعد سمال ۲۰۰۰ میں آئی نے دیلاری کو دائی مفارات دیا۔ آئے بنا وائی جیکٹ کی اور آئی نے ۱۰۵ میں کا عرصہ ہوری ، گوتھی پر کساور برشن میں اس کے اسٹال کے بعد سمال ۲۰۰۰ میں کا عرصہ ہوری ، گوتھی پر کساور برشن میں اس کے اور آئی نے ۱۱۰ میں دوروں کے مانی شرول نے بناوی جیکٹ کی اور آئی نے ۱۱۰ میک کا عرصہ ہوری ، گوتھی پر کساور برشن میں اس

الیکرائی دین کی کتب کو مودیت اور مودیت أو شنے کے بعد کی جذباتی تا دی گر وانا جاتا ہے جے محتاط طریقے ہے اور فقا دو متر کیا بیکوف کے مطابق آس کی کتابوں ش بہت اسے منابع اللہ مناب

جا ان پر تینے کے دو مان اُلا وزیر کالیس بک اور جا تکابر ل یا می گاؤل کو آگ دگا دی تھی کے دواحد کتاب ہے جس نے اوب کی سمت الیکڑ اٹنی دیتی کے رقبے پر اٹرات سرت کے جس ۔ الیکڑ اٹنی دیتی نے ٹو دیمی ایڈسو دیتی کے اٹر کوشلیم کرتے ہو سے اضافہ کیا کہ زلارت کے ایک اور تکھاری داسل باٹن کا ڈے بھی وہ متاثر ہے۔

الیکر اٹی دین کی پہلی تباب ' 1940 War's Unwomanty Face میں مصیر جو دیج آئی جو آن لا کھوں خوا تمن کا تذکر کو کرتی ہے۔ جنھوں نے دیئے آری جس جم لیت احتیا دکر کے شانہ ہٹانہ جنگ ان کی لیس آن کا بھی مام بھلے جم کی اس کے اس کی اس کے در سے جنگ کی جن میں کو فو دکاری کے در سے جنگ کھیم دوم کے آن پہلو ہی کے اس کی لیا گیا ۔ یہ تباب ما دل کی صورت جی ہے جس میں کو دو اس کو فو دکاری کے در سے جنگ جی مواج کے آن پہلو ہی کے اس کے جمعہ دانے بیش بہت سے المروان نے اس کے جمعہ دانے بیش بہت سے المروان نے مائٹ کے اور یہ تباب کے جمعہ دانے بیش بہت سے المروان نے کہا وربیعہ میں اس کے دوبارہ کام خروان کیا اور بھر کی زر جس کی در دیں آئے والے جنوان کی تو دوبارہ کام خروان کیا اور بھر کی در جس کی در دیں آئے والے جنوان کو دوبارہ شائل کرنے کا دو اس دونے جو مسافیوں کی دوبارہ شائل کرنے کا دو اس دونے جو مسافیوں کرتے تھی۔

المرك المائية المسترك المائية المستركة المستركة

۱۹۹۲ء شن شائع ہوئے وال کاب "Enchanted With Death" "مودیت او نین کے انبدام پر خودگی

کرنے والوں کے محلق ہے۔ بہت سے لوگ ہے آپ کو انتزا کیت سے بھدا کریا نے ندیجے تھام جیات کو تھول کر پانے ۔ ۱۹۹۳ و کے بحد دیلا میں کے سرکاری تشر واشا عند کے اداروں نے آس کی کتب چھاچا برند کر دیں ۔ تاہم تم کی اداروں نے آس کی دو آور کتب "Voices From Chemoby!" میں اور" 1999ء شی اور" Time

پائدین کا خیال ہے کہ او واکی محافی ہے تی تھیں۔ وہ کیانیاں سنا کر فیصلہ قار کین پر چھوڑ وہتی ہے۔ "فوکل افعام کے اعلان کے بعد الیکر افل وی نے آسے ملنے والے لوکل افعام کے متما زید ہوئے اور سیاس کیل وال کا کرشمہ قرار دینے والی نے وال نے کے جواب سے بیوں ہے تالا کہ آئی سے فوئن پر خلائی کے معد مالیکر بینڈ راو کا مینکویا حکام میں سے کی نے فوئن تک تیم کیااور ووڈ ال طاہر کررہے میں جے او وعدم وجودے اور اول دی پورپ کی آخری کام بہت ہے۔ " تا تام فوطی افوام ۱۹۹۵ وہما زیدہ کیوں کرفی افعام میا نے اوپ وہے جائے کار پر براموقع ہے۔

زیر نظر چاروں آری ول کا انتخاب مواقع الیکن افی وی کی سب سے زیادہ عظیول کیا ہے" Chernoby!

المجاری میں جو اور کی گئے ہے۔ یہ تو یہ یہ دراصل ۱۹۸۱ء میں جو نوئل کے ایسی گر بھی آگ کے کشے اور ایسی وجوا کول کے نہتے میں افیاری سے متاثر ین کے ۱۹۹۱ء میں لیے گئے اند وج بین بنتی موسیق افر و کوئی منظر میں رکھتے ہو ہے۔

المجاری کی ان اپنی جملے بھی وکھاتے ہو ہے افسانوی انداز میں ضیا تھوے میں او فی ہے۔ یہ تم رسیدگی کی المی واسمانی میں جو در حقیقت انسان کی سائنس کی از تی سے مام یہ اپنے می باتھوں زمین پر زندگی کی جاتی و یہ یا ور آئے گئے کی داستانی میں جو در حقیقت انسان کی سائنس کی از تی سے مام یہ اپنے می باتھوں زمین پر زندگی کی جاتی و یہ یا ور آئے کی داستانیں جی جو در حقیقت انسان کی سائنس کی از تی سے مام یہ اپنے می باتھوں زمین پر زندگی کی جاتی و یہ یا وی اور آئے کی داستانیں جی برد در حقیقت انسان کی سائنس کی سائنس میں ۔

\*\*\*

سويتلا بااليگز اني وچ ترجمه: جمم الذين احمه

# تنباانساني يُكار

جھے جیس کیا کہ یس کس کے بارے میں بات کروں ۔۔ موت کے مستقبل یا محبت کے بارے میں؟ پاپید دونوں ایک بی بیٹنے کے دوزیٹر میں؟ میں دونوں میں ہے کس کے ارے میں بات کروں؟

ہمارا نیانیا بیا وجوا تھا۔ ہم اب تک باتھوں میں باتھ ڈال کر چلتے تنے، جیاہے ہم صرف ڈکان تک می جا رہے ہوئے ۔ میں اُس سے کہتی :'' جھےتم ہے مجت ہے۔' النین اُس وفت جھے طوم ٹیس تھا کہ کتنی ۔ جھے ڈ را مھی ایراز وٹیس تھا ۔۔۔۔

ہم فائز شیشن کی ، جہاں و وکام کرتا تھا ، آقا منت گاہ میں ڈومر کی منز لی پر بیٹے تئے ۔ وہاں تین اُورٹو جوان جوڑے تھی رور ہے تھے۔ ہم سب ایک می باور پٹی خانداستعال کرتے تھے۔ تہلی منزل پر ووٹرک کھڑے کرتے تھے۔ آگ بجوانے والے ووئر نٹر رنگ کے ٹرک ۔ بی اُس کا کام تھا۔ جھے بھٹ علوم ہوتا تھا کہ کیا جورہا ہے۔۔ و دکیاں ہے؟ کیماہے؟

ا کیک دامند میں نے شور شنا۔ میں نے کھڑی ہے باہر جما تکا۔ اُس نے جھے دیکھا۔ '' کھڑی بند کرلوا ور جا کر دویا روسو جا کہ ایٹی گھر میں آگ ک لگ گئی ہے۔ میں جلدلو ہے آئی گا۔''

من نے خو درمها کرنین دیکھاتھا میسرف شعطیا نہتے دیکھے تھے۔ ہر شےروش اور چیک دارہوری تھی ---سارا آنہان بھی ۔فلک بوس شعلہ اور دعواں - - مدیدیا قابل ہر داشت تھی ۔ اور و واپ بھٹین لوٹا تھا۔

جلتی ہوئی زال سے رحواں آغور باتھا جس نے جیت کوڈ ھائپ رکھا تھا۔ اُس نے بعد میں بتایا کہ اُوں لگ رواں اُسٹانی کے اُسٹانی کو اُسٹانی کے اُسٹانی ہوئی الگ رہا تھا جیسے دھواں کو لٹار میں مال رہا ہو۔ اُٹھوں نے آگ کہ بجھانے کی بہت کوشش کی۔ اُٹھوں نے جلتی ہوئی زال برا ہے جبر مار سے ۔۔۔۔۔ وہ جس مالت میں تال برا ہے جبر کا رہے گئے ہے ، اپنی رہے کر گئے کے بہیوں والے جوتے ہے ہو ہے جس متایا می جس تھا۔ اُٹھی آو محش سے اُٹھی بنایا می جس تھا۔ اُٹھی آو محش کی جب کے بیاد کے بیاد کا ایک بیان تھا۔ اُٹھی آو محش کی جبر کے لئے بیان کا ایک اُٹھی آو محش کا گئے ہے ، اپنی رہے اُٹھی تھا۔ اُٹھی آو محش کا گئے ہے ، اپنی رہے اُٹھی ہوئی ہے۔

جاری گئے۔ پانچ اور پھر چھے۔ چھے ہے ہمیں اس کے والدین کے بال جانا تھا۔ آتو بینے کے لیے۔ پرپ یات سے تھے ک زیے تک جا ایس کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جہاں اس کے والدین رہتے تھے۔ بھتی بازی -آے بہت پیند تھی۔ اس کی مال نے بچھے متایا تھا کہ وہ کوئی تیس جا ہے تھے کہ وہ ٹیم جاتے۔ یہاں تک ک اُ تعوں نے اُس کے لیے ایک نیا گر بھی تھی کیا تھا۔اُس کا مام فوق میں ورٹ کرنیا گیا تھا۔ اُس نے ماسکو کی فائز پر یکیڈ میں مقدمات سرانجام دی تھی اور جب لونا تو بھی وہ فائز میں جما جا جنا تھا۔[ خاموثی ۔]

بعض اوقات بیمی آلگا ہے جیسے بیمیے اس کی زکا رسُنا ٹی و ہے دی ہو جیسی جا گئی نگار۔ حدید کہ آس کی تصویر بھی بھو پر آتھ اوٹیس کر تی جینی ووڈ کا ریائین وہ بھے بھی نیس نگارنا ۔۔۔۔ بھرے خوابوں تک میں نیس ۔ بس میں تی آے ذکا رتی پھر تی جوں۔

سات ہے۔ بھے سات ہے بتایا آبا کہ وہ بیتال میں ہے۔ میں اُدھر دوڑی کینی پولیس نے پہلے می سے بہتال کو تھے ہے۔ میں لے دکھا تھا اور وہ کسی کواند رہائے نیس دے رہے تھے۔ صرف ایج کینسیں ہا سکتی سے بہتال کو تھے ہیں والے چاقا رہ بھے انہولینہ وں پر تابکار کی کے اثر اے جین، وُدر رہ وا وہاں میں جہا تین تھی ۔ وہ انہا میں یوان تھی جس ایک دوست کو تااش کرنے گئی جواس اللہ میں والے بھی جس بین کے جواس سے ایم تھی تھی جس ایک دوست کو تااش کرنے گئی جواس سے بہتال میں والک توقی ہی تھی ہے۔ انہولینس سے باہر تھی تو میں نے اس کا سفید کوٹ پائر کر تھی تھا تر رہی ۔ میں ایک دوست کو تااش کر تھی ہے۔ انہولینس سے باہر تھی تو یہ انہولینس سے باہر تھی تو میں نے اس کا سفید کوٹ پائر کر تھی ہے۔ انہولینس سے باہر تھی تو اس بھی کی حالت بڑر اب ہے ۔ انہولینس میں کی حالت بڑر اب ہے ۔ انہولینس اور وہ ہے انہولینس میں کی حالت بڑر اب ہے ۔ انہولینس کے لیے ۔ " میں نے اس می کی حالت بڑر اب ہے ۔ انہولینس دی کھی کے ۔ انہولینس کی کھی سے کہ کے ۔ انہولینس کی کہا ہے۔ کہا ہے وہ سار سے کا سازا انہو جا اور پہولا ابوا تھا۔ صرف آس کی آسمیس دی کھائی دے دی کھی

"أے ذورہ کی شرورت ہے۔ بہت سمارے ذورہ کی ۔ جمیری دوست نے کہا۔ "أن جس ہے ہرا کیک کو کم از کم تین لیئر ذورہ پالنا جا ہے۔ "" الیمن وقو ڈورہ پہند تیں کرتا۔ ""اب وجب گا۔ "أس ہمیتال کے بہت ہے ڈاکٹر اورٹر تیں اورخاص طور پر وہاں کی چھوٹی تریس ، بیار پڑجا کیں گی اورا پی زند گیوں ہے ہاتھ وجوبیٹیس کی کیلن آس وقت ہم ہے بات نہیں جا ہے تھے۔

صح دی ہے کیمرا میں بیشنے توک ہل بسا۔ وہ پہلے دن کی پہلی ہوستھی۔ ہمیں پتا چلاؤوسر کی وسد لیے تلے رہ جانے والے -- والیرا عودیے نیک -- کی تھی۔ وہ اُس تک بھی تبیس تالی پائے یا نے ۔ انھوں نے اُسے منظرین تنے بی دفادیا تھا۔ تب ہمیں یہ علوم نہیں تھا کر صرف وی پہلی امواستہ ہیں۔

یں نے پُو جھا۔ "واسیاہ میں کیا کروں؟"" یہاں سے نکل جاؤا جاؤا تھا دے پاس جانا ہے۔"

لیکن میں آے کیے چھوڑ دیتی ؟ وہ جھ سے کہ د باتھا: "جاؤا بیلی جاؤا بیٹی کو بچاؤ۔"" پہلے میں تھا دے لیے بھوؤودہ الآتی ہوں ، پھرہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا ہے۔" میری دوست تا تیا بیٹے ٹوک دوڑتی ہوئی اندرائی سے سے اس کا خاود بھی اس کے بات اپنی کا دہ ہے۔ ہم کا دس سے آس کا خاود بھی اس کے بات اپنی کا دہ ہے۔ ہم کا دس سے اس کا جائے ہیں جو تھے ہے۔ ہم تین اور ہوگر ووجہ کی ان ہو گوئی ہوئی اور ہوگل کی تھی ہوئی اور ہوگر کے فاصلے پر ہے۔ ہم تین این این کو بھی تو ہے جس کے بات اپنی کا دہ ہے۔ ہم تین این این کو بھی تو ہے تو ہوئی اور ہوئی کا در ہے۔ ہم تین این این کو بھی تو ہوئی کا دیا ہے۔ ہم تین این این کو بھی تو ہوئی کا در ہے۔ ہم تین این کو بھی تو ہوئی کا در ہے۔ ہم تین این این ہو این دورہ در انہاں کرنے کے این اور کو کو دورہ سے آئی ان کا در سے کے لیے کا تی ہو اینین وہ ذورہ سے آئیاں کرنے

کے ہیں۔ وہاس سے گورتے رہے اُنھوں نے ٹی وی چلا لیے۔ ڈاکٹر بیتا نے میں لگے رہے کہ وہ ڈہر کی گئے ہیں۔ مٹائر ہوے ہیں تا بکاری کا کوئی ڈکر تک بیش کرتا۔ اور آ ٹا فاٹا قصب فوتی گا ڈیوں سے اُمر جا تا ہے۔ اُنھوں نے تمام راستے بند کرد ہے۔ ٹرالیاں اور ٹر بیس تک چلتا بند ہو گئیں۔ وہ مزکوں کو کی سفید یا کا ڈرے دھو رہے تھے۔ میں پر بیٹان تھی کو اسٹید روز کے لیے مزید تا ذہ دُو وہ ہو تھے ہے گا کو لیکے جا کو لی کے جا کو لی کا دی ہوئے تھے۔ کے لوگ تا بیاد کی جو رہے تھے۔ تھے ہے کو لوگ تا کو اور ہونی ہو گئی ہوئی ہو گئی ہوئی ہوئی تھیں۔ لوگ طاقت ہوں میں جن میں مون دونیاں نمونی ہوئی تھیں۔ لوگ طاقت ہوں میں جن میں مون دونیاں نمونی ہوئی تھیں۔ لوگ طاقت ہوں میں جن میں مون دونیاں نمونی ہوئی تھیں۔ لوگ طاقت ہوں میں کی کھا دے تھے۔

رات کاوات ہے۔ سراک کے بیک جانب ہیں ہیں پیٹھڑ ول ہیں۔ وہ تھے کو فالی کرنے کے لیے تیار کوری ہیں اور ڈوہری جانب آگ بجائے والے پیٹھڑ ول ٹرک۔ وہ ہر شہرے آئے ہیں۔ اور ہُوری رہ سے ہیں۔ رہ ٹر ہو پر سے اسٹیر جھا گ سے بھری پرزی ہے۔ ہم بھی ہر ذعا کی دیے اور زوتے پئے جما گ پر جال دے ہیں۔ رہٹر ہو پر وہ میں بتاتے ہیں کہ وہ تین سے پاٹی روز تک کے لیے شہر فائی کروا سکتے ہیں ، اپنے گرم کپڑ سے ساتھ لے لیں ، مسمیں ایک جٹل میں رہنا پر سے کا متبوی میں۔ اس پر بھی لوگ ٹوش ہیں۔ ۔ کیمیوں والا ایک تفریکی دوروا ہم ہے ڈے اس طرح منا کی گے۔ روز من میں نے بی تو کہ وقف لوگ ٹوش ہیں۔ ۔ کیمیوں والا ایک تفریک وہ وہ ا اپنے گٹاریم راہ لے لیتے ہیں ، اپنے ریڈ ہوئی میسر ف وہور تھی دوریت وی تھی جن کے فاوندا ایک گر میں سے۔

جھے اپنے والدین کے گاؤں سے باہر کوئی سنر یا دنش کے لگا ہے گویا تل نے بیندے اُٹھ کراپنی ماں کو دیکھا۔ ''اُئی ، واسیا ماسکو تل ہے۔ ووائے خاص جہاز پر لے کر گئے ہیں!'' لیکن ہم نے بائے تل اورے لگانے کا کام تم کیا۔ آلک ہفتے بعد گاؤں خان کروالیا گیا تھا۔ آکون جانیا تھا؟ اُس وقت کے پاتھا؟ دِن وْ صَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن مِنْ مِن مَا مَدَى حَامَلَهُ مِن مِنْ فِي الْهِ مِن وَقِي أَسِ رَات مِن ف مِن هُو دَكُولِكَا دِيرَ مَنا \_"ليوسيا اليوسينكا!" لين مرتے كے بعد أس نے جُمْع بھى خوابوں مِن جَمْع نَيْس زِكا را \_ ايك بار كئي نيس \_[ووروئے لگتى ہے \_]

ا گُلُونِ عن بيرسوچة ہو ہے اُنٹی کہ بھے ماسکوجانا جا ہے۔ تنہا بھے۔ میری ماں دونے گی۔ ''تم کہاں جاری ہودائی حالت عن؟' 'لیس عن نے اپنے والد کوہم راولیا۔ ووجینک گیا اور اُن کے پاس جتنی رقم تھی نگلوا لایا۔

جھے سنر یا دنیں۔ بس سنرمیری اوے تو ہے۔ ماسکو یس جس جو پہلا پولیس انسرنظر آیا ہم نے آس سے
یو چھا کہ چرنو بل کے فائر مینوں کو کہاں رکھا تمیا ہے اور آس نے جمیں بتا دیا۔ ہم بھی جی رت زوورہ کئے ، ہر شخص
خوف زو اِنظر وں سے و کیور باتھا کیوں کہ یا خبائی خفیہ معاملہ تھا۔ " جینتالی نہر ۲۔ فجے ، کن سکایا سٹا ہے ہے۔"

ووا کی خاص بہتال تھا، تا اِکاری کے علاق کا، جس میں بغیر پاس کے داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔
میں نے دروازے پر کھڑی مورست کے جوالے کچھ چیے کیاتو و واو ٹی۔ ان کے چلی جاؤے کھر میں نے کسی سے
کی جماتو کسی کی علت تا جت کی۔ بالآ فر بہیڈ ریڈ یا لوجست ، انجیلینا واسلیفنا کسکو یا کے وائم میں جا بیٹی لینوں
تب تک جھے اُس کے یام کا چا نیس تھا، جھے بچھ یا وئیس تھا۔ جھے سرف انتا چا تھا کہ جھے اُس سے مانا ہے۔
تب تک جھے اُس کے یام کا چا نیس تھا، جھے بچھ یا وئیس تھا۔ جھے سرف انتا چا تھا کہ جھے اُس سے مانا ہے۔
تمک کے وووریافت کرتی ہے: ایکیا تھا دے جھے جی ؟

"شیں اُے کیا بناؤں؟ میں پہلے بھو گئی کہ جھے یہ باست چمپانا ہوگی کہ میں اس بول ۔ووجھے اس ے مانے دیس دیں مجے ایرا چھی باست ہے کہ میں دنی چکی ہوں کر کسی کو بنائی تیس جاتا ۔

> "بال-"على جو بدر تى بول-" كترب"

شن مون رق بول مد جھے أے مثام جا ہے: دور اگر صرف كيك مثاليا تو وہ جھے الدر نشل جائے وسك مدائر كار ورا يك الا كار

" کویا تھیں مزید بچوں کی شرور معاقبی ہے۔ تھیک ہے۔ سنو: اُس کا مرکزی عصابی نظام تھل الور پ تباہ ہو چکا ہے ، اُس کا ذہن تھل الور بر ہے کا رہو چکا ہے۔ "

" تحيك يه يم موي ري بول أو و تحوز اساب اس بوكا "

ام ورسنو: اگرتم رونی چینی آو بین تهمین فورنبا برجههنگوا و ول گی بوس و کنار با لکل نیس اس کی بریب بھی مت پھٹنا تھے ارسیاس آ دھ کھناہے۔"

لیکن میرا وہاں ہے جانے کا کوئی ارا دوئیس تھا۔اگریش گیاؤ کی چکھا کی کے ساتھ ہوگا۔یش اپنے آپ ہے مبدکرتی ہوں۔ بیں اندروائل ہوتی ہوں۔وہستر پر ٹیٹھے ہوے ہیں۔ تا ش کھیل دے ہیں اور قبقے

لگارے تیں۔

"واسيا!" ويُفكا وأشخ إن-

-c-t/11

"اود أوب اب كميل تم أي في جمع يهال بحي ومورد ليا!"

وونہایت و شرکار طورت میں لگ رہا ہے۔ اس نے ۱۹۸ نبر کایا جانا مین رکھا ہے جب کہ اس کا جم ۱۵۴ نبر کا تفار آسٹینس بہت چونی ہیں۔ پینٹ بھی نہارت چونی ہے۔ لیون اب اس کاچر و او جا ہوائیس ہے۔ انھیں کی تم کی سیال شے دی جاتی ہے۔

يم كبتي بون -"م كهان تك جما كو كية"

ووجح كخ لكاما جابتاب

وَاكْمَرُ لِكَانَے فِيلِ وَيْنَ مِنْ الْمِنْفُورِ مِنْفُولِ أَوْمِينَى بِيالِ مَعَالَقَ فِيلِ مُوكَالًا

ہم اِس بات کوسی نہ کسی طور قداتی میں نالی دیتے ہیں۔ اور پھر ؤوسرے کروں سے ہر فض آنے آلمنا ہے ایر ہے یا ہے کا ہر فخض۔ جہاز پر اٹھا نیس لوگ سوار ہوئے تنے۔ کہا ہو رہا ہے؟ تنجب کے معاطات کسے جا
دے ہیں؟ میں اُٹھیں بٹائی ہوں کہ اُٹھوں نے ہر کسی کو وہاں سے تکالناشروٹ کر دیا ہے وہ داشہر تین سے یا تی دوز کے لیے تمل طور پر خالی کر وہا جا رہا ہے۔ اُن میں سے کوئی چھوٹیں کہتا۔ اور اُن میں سے ایک مورس موال وہور تی تھی جو حال نے کام پر تھی درو نے گئی ہے۔

"اودخدا یا ایمرے نے وہاں ایس۔ أن كے ساتھ كيا اور باہے؟"

میں آس کے ساتھ بھائی جا ہتی ہوں ، جا ہے۔ بقت بی کی ہے۔ دوالوگ بدیا مد محسوں کر لیتے ہیں۔ اور اُن میں سے ہرا یک کوئی ندکوئی حیار سازی کڑا ہے اور وہ تمام باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر میں اُسے تھی ڈائی کئی ہوں اور پُوشی ہوں۔ دور سے بہت جاتا ہے۔

"مير سازو يك مت يغو - كري ليالو-"

"بيا حقانہ بات ہے۔" ميں باتھ برااتے ہو ہے گہتی ہوں۔" كياتم نے دھاكد ديكھا تھا؟ تم نے ديكھا تھاكد كيا ہوا ہے؟ تم وہاں تيننجے والوں ميں سب ہے پہلے تنس تھے۔"

"ووعالبائغ يبكاري في كسي في أس كالنمو بعاليا تعارسه كالجي خيال بي-"

أس وت لوگ بي كرد بي تن - بي مون رب تن -

ا گلے روز و وسب ہے اپنے کم ول بھی لیٹے ہوے تھے۔ اُن پر ہالی وے بھی جانے اورا کی وُرسے سے باحث چیت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ و واپنے ٹھولول سے دیوار پی بجائے تھے۔ وُلیش نقطہ وُلیش نقطہ ڈاکٹر ول نے وضاحت کی کتا بکارشھا تول پر برخض کا جسم مختف روعمل و بتا ہے اور جوجیج ایک شخص کرسکتا ہے وی وُرسرانہیں کرسکنا۔ مدید کی تھوں نے اُٹھیں جہاں رکھا تھا وہ اُس جگہ کی دیواروں کی نابکارشعا توں کو بھی ماپ سکتے ہتے۔ وائس، بائس اور قدموں نے فرش کی بھی۔ اُٹھوں نے کچکی اور بالائی منزلوں کے تمام مریعنوں کو ہاں ہے نکال دیا تھا۔ اُس جگہ کوئی باتی نہیں رہاتھا۔

تمن روز تک ہیں اسکو عن اپنی دوستوں کے ہم را ورجی وہ ہی رہیں ہوتی سالوں رکا بی لیادہ محصی ہیں ہوتی ہے اور تھے اور جیسے ا

میں مورے میں بارکیت جاتی ہوں، پھرائی دوستوں کے گھر میں پٹنی تیارکرتی ہوں۔ بھے ہر چیز کوشا اور پیسا ہوتی ہے گئے ہے۔ کی نے کہا۔ '' بھے ہیں کا اور پیسا ہوتی کے بھے ڈیے نے کر جاتی ہوں، ہیش ماتھوں کے بھے ڈیے نے کر جاتی ہوں، ہیش ماتھوں کے لیے ! ہیستال کو دوڑتی ہوں اور پھرشام تک وجی رہتی ہوں۔ شام کویس پھرشم لوٹ جاتی ہوں۔ میں کتنا حرصہ یہ مسلسل ہما گ دوڑ کر سکتی تھی وزیعد ووقعے تناتے جی ک میں لئی کارکٹوں کی اقامت گاہ میں تیا م کرسکتی ہوں جو ہیتال کی زین منزل ہے ہیں۔ میر صفدان یہ کی تقدرجی ان کمی واقعہ تھا!

"النين وإلى كوئى باور بى خارتين ہے ۔ عن پكاؤل كيے؟" "التعمين بكانے كيانے ورمة نيس سے ووقورا كے بعض نيس كر سكتے ۔"

ووبد لنے لگا۔ میں روزاندا کی سے آول سے لی۔ چھا لے نمودارہونے لگے۔ اُس کے مندو میں، زبان پر چہر سے پر۔ مثر وی میں وہ گہوئے چھوٹے دانے ہوتے اور پائر بنا ہے ہو جاتے۔ وہ تبد وَرتبہ نمودار ہوئے ۔۔۔۔۔ مندید زمیلی کی ماند۔۔ اُس کے بدن کا رنگ نیلا ۔۔۔ نمر ش ۔۔۔ منا کشری نمر کئی ۔۔اور یہ سب میرا انجائی ذاتی ہے۔ اُس کے بدن کا رنگ نیلا ۔۔۔ نمر ش ۔۔۔ منا کشری نمر کئی ۔۔اور یہ سب میرا انجائی ذاتی ہے۔ ایک کو کئی نیس ہے اور یہ سب میں اور یہ سب میں اور یہ میں اور یہ دیرک اِسے کھالما بھی ممکن نیس ہے اور یہ اور اور اور یہ میں اور ایس کے لیے ایک لو نیس تھا۔۔ من اور نے تک کے لیے ایک لو نیس تھا۔۔ دو تک کے لیے ایک لو نیس تھا۔۔

مجے اس سے محبت تھی ایھے تیں مطوم کتی احال می عراق ماری شادی موفی تھی۔ ہمہر کے پر جل رہ

موتى -- ووجرا بالحدثما من اور يحد تمان فيك جانا - يحديد عنالماء يحديد عنالما - الى ع كُورة الوكب مُسكرات لكتے۔

وونا بكارشعانوں سے برن میں زہر مستنے والے ازك حالت كے مربطوں كا ميتال تھا۔ جود وون \_ مرجود ووان بعد ايك تخص مرجاتا ...

میلے یں روز رائھوں نے اقامت گاوی ڈوی میٹر کئے ہے میری جائج یا تال کی۔ میرے کیڑے، بیک، یں بھورتے -- ہر شے ''گرم' گفی۔ اور اُنھوں نے فوراُ و وی یں جھے سے دہیں لے لیل بھی کے میرے زیر جاہے ہیں۔ اُنھوں نے مرف میرے بیے جموزے۔ یہ لے بی اُنھوں نے جمعے بیٹال کا لباس دیا۔۔۔۵۲ كية بيكا -- اورتقرية على كياب كي جيلين أنهول في تال كرانا يدوه كيز بيان اورثاب زاونا كي كيون كرو ووبان أخيس أن ع ليے" مئلا "مكن نيس تفا- پس جب ميں أي سے ملے كُلُ أو ايسے جينے ميں تقی ۔ یس نے آے ڈوا دیا تھا۔ "محتر مدہ تھارے ساتھ سند کیا ہے؟" کین ہیں ابھی آے بلتی مناکروے سكتي تن \_ يس في شفت كرا يك مرتبان يس ياني أبا لا اورأس يس مرفي ك قطية الف- جهوفي جموفي تنظم بہ چرکسی مورسد نے مجھے بنا برتن ویا مثابہ ووصفائی کرنے وائ مورست تنی فاتون سنتری کسی نے مجھے النور محلائے کے لیے کٹائی والا تحد دیا ۔ میں اپنے میتال والے لباس میں مارکیٹ نیس جا سکتی تھی ، لوگ جمع سبزى لا وين \_لين يضنول تما- وو يحرجي تو حبيل في سكنا تما- وه كيا عرره تك تبيل لكل سكنا تما ليين يس كوني مزیدار شے بنایا جا ابتی تھی! کویا زندگی کا یکی مقصد رو تمیا ہو۔ میں ڈاک خانے کو دوڑی۔ الو کیو۔ "میں نے أشهيس بنايا \_" من قوراً البينة والدين كواج البغر الكولسك بكانا جا بتي بول إميرا خاوتد مرر بالب إ" و و إيا يك جلّا أ تحيي كه يس كها ل سي آ في بول اور برا خاوة كون سيا ورائحول في ميرا رابط كروا ويا - أي روز بير سيوالده مين اور بمائي بروزے ماسكو آ كئے ۔ واجرى بن ي لائے تے۔ اور بي كى ۔ ووكى كى نونا ريخ تحى ۔ وواجيشہ جھ سے کہا کرتا تھا: التحصیل الداز وی تین ہے کہ ماسکو کتائع بفورت ہے! فاص طور پر V-Day کو، جب آتش إزى جوزى جاتى ب- يستمين و دوكما ما جابول -"

> ا میں آس کے یاس کم سے میں جیٹھی ہوں۔ وہ آ تکھیں کولا ہے۔ ''دن ہے یا را ہے؟'' "JE 36 = "

" كمزى كول دوا و وآتش بازى چوز نے والے إلى يا"

على في كفرى كلول وي يهم أخوي منول يرين اورسادا شريداري تكابول كما عقيد التنت بازى كالأيك كل ومتافضا بن يجعونا \_

"ووو كمواسيس في ال

"میں نے تمہیں کیا تھانا کریس تمہیں یا سکو رکھاؤں گا۔اوریس نے سیمی کیا تھا کر عام تعطیل کے وٹوں

عن حمين سردايمول ديا كرون كاست

شن أس كى جانب ويمحتى بول تو ووائد تنظيم كے نيجے سے شن أكل اريال ثنا ل روا بونا ہے۔ أس نے مزس كو پہنے و روار تنظيم من وول كر آئي تنگی ۔

ش دور كرأس كي الرف جاتى بول اوراً ين يم في التحقيدون

"مير \_ مثق إمير \_ دا مدمثق!"

وود کئے لگتا ہے۔ "ڈاکٹروں نے تصمیل کیا بتایا ہے؟ جھے سے لیکنا ٹیمل اور جھے نو مناٹیمل!" ووجھے آئی سے لیٹنے ٹیمل دیتے لیکن جمل ۔۔۔۔ جمل نے آسے آٹھا کر آئی کی ٹیک لگوائی ۔ آئی کا بستر ٹھیک کیا۔ جمل نے قرارت پیا لگایا۔ جمل نے گندوائی قاب آٹھائی اور دالیس لاکر رکھی۔ جمل ساری رات آئی کے ساتھ رہی ۔

ریا چھا بی ہوا کہ جب براسر چگر ایا تو میں کمرے کی بھائے بال میں تھی۔ میں نے کھڑ کی کی دلیتر اتعام کی۔ایک ڈاکٹر وہاں سے گور دہا تھا، اُس نے جھے با زو سے پکڑا۔اور پھرا جا تک بولا۔ ''تم ممل سے ہو؟'' ''منٹیل جنیں جنیں!'' میں ٹوف زود ہوگئی کرکٹن کوئی مُس بھی ندلے۔

المعبوث من بولو! 'أس في آويري \_

ا گلے روز جھے ڈاکٹروں کی سربرا دے دنتر میں اللب کیا جاتا ہے۔

" تم نے جھے ہے جموت کیوں ہولا؟" و وور یافت کرتی ہے۔

" کوئی اورزا سیزنیں تنا۔ کریں شعبیں بنا وی تو تم جھے گر بھیج دیتیں۔ ویٹی رمسلحت جموعہ تنا!" " تم نے کیا بھا ہے؟"

"ليكن عن أس كاما تدهى ...."

ان کے پال العد ہے کہ وہ پر دوہنائے بغیراً ہے بنے لکا سکتے ہے۔ رکھ سکتے ہے۔ پر وہنائی اوراس کے پاس

ہوز کرر کے جاتے ہے۔ یس نے اُن آلا مد کا استعال کے لیا تھا۔ لیکن میں پر دوہنائی اوراس کے پاس
اندر پہلی جاتی ۔ اُس کے بستر کے قریب ایک چھوٹی گری رکھی بوٹی تھی ۔ اُس کی حالت این قراب ہوگئی گل اب میں آب کی حالت این قراب ہوگئی گل اب میں آب کے سام ایک ایس کے اس کی حالت این قراب ہوگئی گل اب میں آب ایک ایک بوق کی ۔ وہ جھے مسلسل نکا منا دہتا تھا۔ الیوسیا اکہاں ہوتم ؟

ایسیا! ' ووزیکا منا ہی چا جاتا ۔ فوہر ہے تخصوص کرے، جہاں ہمارے توجوان تھے ، فوجیوں نے سنجال رکھ سے کیوں کہ مملے کی چھوٹی زسوں نے اٹکار کر دیا تھا۔ وہ حق انگار کر دیا تھا۔ وہ حق انگی لبا سوس کا مطالبہ کر رہے تھے ۔ فوتی غلا تھت ہوگئی نیاں لے جاتے ۔ وہ ترش کو پو نچالگا تے ، بستر وہ کی چا در یں جہلے ۔ وہ ہرکام کرتے تھے ۔ آنھوں نے وہوئی ایس کے بیش وہ ہے۔ ۔ مردوز میں نبیجی : مرگیا ہمرگیا ہے تھے ۔ آنھوں نے وہوئی اس سے لیے تھے؟ ہم نے تیس کو چھا لیکن وہ ۔ وہ ۔ وہ ۔ جردوز میں نبیجی : مرگیا ہمرگیا ہمرگیا ہے تھے؟ ہم نے تیس کو جھا لیکن وہ ۔ وہ ۔ وہ ۔ جردوز میں نبیجی : مرگیا ہمرگیا ہمرگیا ہے تھے ۔ وہ گی اسے تھی ۔ مرگیا ۔ مرگیا ۔ مرگیا ہمرگیا ہمرگیا ہم تھی ۔ مرگیا ۔ مرگی

مين بهيتال واليس حاتى بول أو بستر كيا كما طرف الك يتكتر «ويجهتي بهول \_ الك بيزا ساا در كلاني تكتر «\_ ووُسَكُرا رہا ہے ۔'' مجھے تخفے میں ملا ہے۔تم لے لو۔'' أسى وقت مبين بروے میں ہے زی امثارہ كرتى ہے ك من اے نیں کھا سکتی۔ یہ کچھ در اس کے باس را رہا ہے، اس تم اے نیس کھاسکتیں اس کہ اے انھونا بھی مت\_" آؤرکھالوا ہے۔' و وکہتاہے۔''تمہیں شکتر ہے پہند ہیں! !'' میں شکتر واتحد میں پکڑ لیتی ہوں ۔ای دوران ووائي آسكيس بندكر ليما باورسومانا ب-ووأب الان كي ايد يك في الترييل لكات رج تع. ترس ميري جانب وبشت زوونگا بول يد و كيرري بوتي براورش؟ شرووسب يكوكر في كے ليے تيار مول جس سے موت کا خیال تک آس کے باس سے زیگورے یا ورحقیقت بیرے کے موج مول یا کے ہے اور یں اُس سے خوف زود ہوں ۔ جھے یا دآ رہا ہے کہ وہاں میجھ تختگو کے گلا سے تنے۔ کوئی کہدرہا ہے: استعمین سجھ لیما جا ہے کہ بدائے تھا را شو ہر نیس ہے۔ مجبوب نیس ہے۔ اس کہ ایک نا بکا ری زو وجنے ہے جس کی منزل زہر مجرى ہے۔ جمعیں و وکھی نہیں کرا او ہے آپ کوسنسالو ، اور میں اس تخص جیسی ہوں جود ماغ جل جانے کے سب ایجان ہو تھا ہو۔" لیکن میں آس ہے محبت کرتی ہوں! مجھے آس ہے مجبت ہے!" ووسور ماہے اور میں سر کوئی کردی ہوں۔'' جھے تم ہے محبت ہے!'' ہیرتال کے تن میں چلتے تھرتے !'' جھے تم ہے محبت ہے!'' اس كى غلاظت كى قاب لے جاتے ہوے! " جھے تم ہے مجت ہے!" جھے يا دے كر بم مكر يس كر الرح روا كرتے تے۔أے راحد كومرف بر الاتوائے اتو يس تمام لينے كيابدي نيند أتى تحى ـ بدأس كى عادم تحى --سوتے ہوے شب بحر برا ہا تھ بکڑے دکھنا۔ بس میں ہیتانی میں آس کا باتھ تھام لیتی ہوں اور جھوڑتی نہیں۔ ا بک راسد ہر شے برسکو مد طاری تھا۔ ہم تباہے۔ اُس نے بہت فورے بھے دیکھا ورا جا بک یو جما۔

> "مين اپنے نيچ کود کھناما بنابوں ۔ ووکيها ہے؟" منصر نيس مرد کي ڪھي جم مود

"جمأس كام كيارهم كي؟"

"پەفىمارىم كروگى\_"

" جبوه جم دونول كاجتوعى ي كون؟

"إس مُوره عنى وأكرارُ كابواتو أس كامام واسيابوگا اوراگرارُ كى بوقى تو مناسما

جھے آئی وقت ہا نکل افراز وقیس تھا کہ میں آئی ہے گئی محبت کرتی ہوں! وہ ۔۔۔۔ بس وہ۔ میں ایک افر ھے کی ہائنر تھی ۔ کو میں چھے ہا ہ کی حاملہ تھی گئین حدید کہ جھے اپنے وال کے پیچے پھوٹی موٹی آئیل کو دیکی محسون ٹیٹس ہوتی تھی ۔ میں نے موجا کرمیر انتہا میر ہے وجود کے افر دستیا وروہ محفوظ ہے۔

ڈاکٹروں میں ہے کی کینلم نیس تھا کہ میں راست کو اس سے تضویل کمرے میں تھیے ہوتی ہوں۔ نرس جھے اندر جانے وے دیتیں۔ شروع شروع میں انھوں نے بھی جھے ہے کہ کی تائی نے توجوان ہوتم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ و داب ایک شخص تیس رہائی کیا کہ شوکلیاتی مرکزے۔ تم بھی اس کے ساتھ جس مروگ ۔ "میں اُن کے پہلے وَم بِلا تے ہو ۔ گئے کی مائند پھرتی تھی ۔ یس گھنٹوں اُن کے وروا زے پر کھڑی مٹنیں اور بحث کرتی رہتی ہو۔

رئتی ۔ اور پھرو و کبنیں: '' ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤاتم کی القد مائے نہیں ہو۔'' میں کے دفت، بس آٹھ بجتے ہے کہتے ہیں جاؤاتم کی اُلڈ مائے نہیں ہو۔'' میں کے دفت، بس آٹھ بجتے ہے کہتے ہیں جب بھرا کم روز کر کے شرق اور پر وے کی دُومری طرف آ کھڑی ہوتیں:'' نگلو!'' موہ میں ایک تھنٹے کے لیے اپنی تی آیا م گا در پیل جاتی ۔ پھرمی ٹو بج ہے رات تو بج تک کا یاس میرے یاس ہے۔

میں ایک تھنٹے کے لیے اپنی تیام گا در چل جاتی ۔ پھرمی ٹو بج ہے رات تو بج تک کا یاس میرے یاس ہے۔

میں ایک تھنٹے کے لیے اپنی تیل میں تملی در کھی میں نیل اور تو تی ہوئیں ۔ میں اتنا تھک چکی تھی۔

جب میں آئی کے باس بوتی تو میں بیرکرتے لیکن جب میں چلی جاتی تو ۔۔ ووائی کی تصویر یں تھیجے۔

بالیای کی حالت میں اور ایس اس کے اور ایک چیوٹی ی چکی جا در ہوتی تھی۔ میں روزاندائی چکی جا در کو تھہ لیک کی حالت میں اور اندائی کو واغو ن سے اس بیت ہو جاتی۔ میں اُسے اُٹھائی تو اُس کی جلد کی چو بال میر سے اُٹھو میں آجا تیں اور میر سے باتھوں سے جست جاتی ہیں اُسے کہتی۔ '' مشل امیر کی دوکرو۔ اپنے با زود کل اور کہلیوں کے بالی میں اور کہلیوں سے جست جاتی کی اُس کی کرسکوں، سلومیں اور کہیں و در کرسکوں۔'' میں کوئی سے چوٹی تر کی میں کوئی اور کرسکوں۔'' میں کوئی تر کی اور کہلیوں کے بالی کہاں آئی کہرائی میں کوئی سے چوٹی تر بھی اُس کے برن پر زخم ڈال دیتی۔ میں تو ان تکلنے کی حد تک اپنے باخن انٹی کہرائی میں کائی کران سے افغا تا بھی اُسے دخم نہ آئے کے اُس کی زین اُس کے میں پہنو تھی کوئی شے درکا ریوٹی تو ووڈھے نکی رشی ۔ اگرانمیں کوئی شے درکا ریوٹی تو ووڈھے نکی رشی ۔

اُنُون نے آس کی تصویر یک میٹیں۔ سائنس کے لیے ، اُنھوں نے ہتالا۔ اگر میں اُنھیں وہاں ہے باہر اُنا لئے کی اٹل ہوتی تو آخیں دھکے دے کروہاں ہے تکال ہا ہر کرتی ۔ میں آئیس للکارتی ! آن پر کھونے مرساتی ! آنھوں نے جرائعہ کیے کی ؟ و دسار ہے اسارام ہرا ہے۔۔۔ وجہر اعشق ہے۔۔

میں کر ہے ہے نگل کربال و ہے میں جارئی ہوں۔ میں سونے کی ست جارئی ہوں کوہ بھے

دکھائی ٹیمن و جی ہیں۔ میں ڈاپوئی پرموجووزی کو مثاتی ہوں۔ ''وومر دبا ہے۔''اوروہ بھے کہتی ہے۔''تم کیاتو تع

کر رہی تھیں؟ وو ۱۹ ارڈس (roentgen) لے چکا ہے۔ ۱۹۰۰ کی مقدار بھی مبلک ہوتی ہے۔ تم ایک

غواکمیائی مرکز کے ساتھ پیٹھی ہوئی ہو۔''ووسارا میرا ہے ۔۔۔ بہری محبت ہے۔ جب وہ سب مرکئے تو آنھوں

نے میتال آدرین ڈالا۔ آنھوں نے وہاری کی کھرین ڈاٹین اور قرش کھودڈ الا۔

اور پھر -- ایک آخری بینے یہ جمعے کاروں علی یا دے۔ تمام منتشر ہو بھی ہے۔

رات کے وقت عن اُس کے پاس جمونی کری پر جیٹی ہوئی ہوں۔ آٹھ بیک عن کبتی ہوں۔ ''واسنگاء عن ذرائی اُوا خوری کے لیے جاری ہوں '' ووا پی آٹھیس کولا ہا ور پھر بند کر اینا ہے۔ وور جھے جانے ویتا ہے۔ عن اپنی قیام گاہ عن اپنے کمرے عن جاتی ہوں۔ فرش پر لیٹ جاتی ہوں۔ عن بہتر پر لیٹ نیس کتی محق ۔ آٹک آٹک و کھ رہا ہوتا ہے کہ جمی مفائی وائی ورواز ویش ہے۔''جاؤا اُس کے پاس ووڑ کر جاؤا وہ جوڑوں کی طرح تمیں تکارز ہاہے۔''اُسی کا انبایک ٹوک نے جھے کیا تھا۔'' میرے ساتھ قبر ستان تک جاو۔ عمل دہاں اسکی نیمل جا سکتی۔" ووزیتا پر نوک وروالو دیا پر اوک کی قد فیمن کررہے تھے۔ وہ دونوں میر سے داسیا کے دوست تھے۔ ہمارے شاندان آئیک میل دوست تھے۔ وہما کے سے ایک روز پہلے کا ہم سب کا ممارت میں اسکھے فوٹو سے ۔ ہمارے شوہر کہتے وجہ ہیں!وہ اُس کی زندگی کا آخری دِن تھا۔ ہم سب بہت ٹوش تھے!

یں قبر ستان ہے دولیک آئی تو سیری زی کی طرف گئے۔" وہ نیسا ہے؟" '' وہ بندر وقت قبل مرتما ہے'' " كيا؟" من وبال سادى واحدري تني - تن تمنول ي سے ليے تي تني عرك سے ياس تن اور يقل في اللي" كيون؟ كيون؟ "من أور آسان كي طرف و كيف اورين كرف كي عارت كي سياوك أس دي تنے کیلن جھے ہے وُور زَے۔ پھر مِس کُن: مِس اُ ہے ایک یا راور دیکھوں گی! ایک مرتبہ اُور! میں سیرحیوں کی جانب دوڑی۔ ووابھی تک اینے مخصوص کمرے میں تفارآ نصوب نے ابھی اُسے دیاں سے ہٹلا ٹیمی اُفعارا آس كة ترى الفاظ في اليوسية اليوسية كالنان و وتحوزي ويرك ليراجي تني كن - جلداوت آئ كي "ازى في اً ہے بتالی اُس نے ہو کے بھری اور خاموش ہو کیا۔اُس کے بعد میں نے اُسے نیس جھوڑا۔ ہیں نے قبر تک تمام رائے آے اپنے مصاری کے رکھا۔ اگر یہ جھے اے کہ وج قرش ہے ماد سنک کا ایک تھیانے ۔ تھیا۔ مر ووفائے میں أضول نے أو حما قفا۔" تم و كھنا جا ہوگى كرہم نے أے أيسا لباس بينا إسے "ميں ویمتی ہوں! اُنھوں نے اُسے عام سالیاس بینا رکھا تھا، اُس کی سروں کیپ سمیت ۔ و واُسے بھوتے ٹیس بینا سکے بنے کیوں کرأس کے پیچنو سے ہوئے بنے ۔انھوں نے آس عام لیاس کوہٹی کا بندرکھا تھا کیوں کرأس کے بغير ووأے بينائي نيس كے تے لياس مينے كے ليے أس كاؤ راجم قائي بيس ويال والى -- رقم ى رقم ہے ۔ سپتال کے آخری دوزنوں کے دوران -- س اس کا باز و تمائی او بڈی بلے گئی، بس طرح حرکت کرنے گئی کو کوشت نے آے گاہ چوڑ دیا ہو۔ آس کے چھیروں اور جگر کے تلاے آس کے تنام کے دائے لگل رے تے ۔اُس کے اندرونی اعضا ہفتی میں زکات پردا کردے تھے۔ میں اپنے باتھ بریکی ٹونتی اور اُس کے مندر میں ڈال کر تمام وا دیا ہر تکال لیتی ۔ اس کے بارے میں بات کرنا بھی مکن ٹیس ہے۔ اس کے بارے میں لکستا بھی الممكن ہے۔ كى كراس كے بارے على سويتے ہو ہے جينا بھى ممكن نيس ۔ وہ سارے كا سارا برا ہے۔ مرا محتق أصيراوا أس كما يكافون كاليك جود الكنيس المأضول في أعد الكي وفادياء

اب بھی جری نظاموں کے سامنے ہے۔ سام لباس ہنے ہو ۔۔ انھوں نے آے اُٹھایا اور مولی تھیا جی ڈال کر تھیلی کا میں باغدہ دیا ۔ پھر اس تھیلے کوچہ بی تابوس عی رکھا۔ اور پھر اُس تا بوس پہلی ایک مولی تھیلا چڑھا کرا سے باغدہ دیا۔ اگر چہ پلاسٹک شفاف کین ٹھوب کے دین کی مائند موتا ہے۔ پھر اُٹھوں نے وہ سب بھستی تابوس عی ڈال دیا۔ اُس جی کس ڈالا۔ سرف ٹو فیایک رئیس آئی۔

مبتی آگئے۔ اُس کے مال باب ہمرے ال باپ ۔ اُنھوں نے ماسکوے ساور وال فریدے۔ وی ایک اُس کے مال فریدے۔ وی ایک اُس کے انھوں نے سب سایک تی اِس کی اہلات کے آپ

کے شوہروں مآپ کے بیٹوں کی تعشیں ویٹائمکن ٹیمل ہے۔ ووا خبائی تا بکاری رکھتے ہیں اور آھیں ایک خاص خریقے سے ماسکوی کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا۔ حبر بند شتی تا ہوت سینٹ سے بٹی ایٹوں کے ڈن کیے جا کمی گے۔آپ کواس دستا دیز پر دستخط کرما ہوں گے۔

اگر کھولوگ رہم ہو ہے اورا تھوں نے اصرار کیا کہ وہا ہوت کمری لے جانا جانے ہیں آو اُٹھیں بتالا عمیا کھمیں باہے کہ مرجانے والے اب ہیرو ہیں اوراب اُن کا اپنے خاند اُٹوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ وطن کے ہیرو تھے۔اُن کاوطن سے رشتہ تھا۔

ہم جناز وگاڑی میں بیٹھ گئے امزیز وا قارب اور پکھ طرح کے فوتی سالیک کرتی اور اس کا وسازے وہ وہ كوينات إن العلامة كالتكاركروا" بم ماسكويل ووتين كفيرستركرة رب وتي والمراسة يرام دوباروماسكوجارے ميں۔وودستے كومتاتے ميں "جميل قبرستان ميں دوانے دينے كاتھم بے۔قبرستان م فيرمكل سحافيوں نے وحدوابول ديا ہے۔ تھوڑى در مزيد انتظار كرون والدين بحويس بولتے ميرى مال كے باتھ میں سیاوز وہال ہے۔ جھے آلما ہے جھے بھرا وہائے اوق بوگیا ہے۔ ' بیلوگ بھرے تو ہر کو کیوں جمیا رہے رى ہے۔ كرك فاك رتا ہے: " قبرستان بلو - إى كى زوى جنونى جو رى ہے -" قبرستان يى جميل فو زيوں نے تھیے ہے میں لے لیا۔ جاراتی راہر رق تھا۔ اُتھوں نے تا ہوست اُٹھنل ہوا تھا۔ کسی کو ائر روافل ہونے کی اجاز من نین تھی ۔ مرف ہمیں اجاز معدلی تھی ۔ اُنھوں نے محض ایک عند میں زمین میں دفتا دیا ۔'' جلدی کر وا جلدی كروا" أخير إلكارة بالفاء أنهول في جيمنا بوت المحيني لينتين وإله و-الاري بيرج رازش كي -ووآ فا قافات رے لیے کر والیس کے لیے جہاز کے تکفر بدلائے الظے روز ک برواز کے تمام وقت ساوہ کیڑوں میں البوس ایک فوری نشا توں والا جارے سر بر سوار زیا۔ آس نے جمیں سفر کے لیے خوراک خرید نے کے لیے بھی تیام گاہ ہے باہرتیں تکلنے دیا۔ جمیں کی ہے بات کرنے ہے شدا بھی سے کرنا ہے۔۔ خاص طور پر جھے ۔ جیسے میں آس وفٹ باعد کرنے کے قاش تیس دی تھی۔ میں آو روئے ہے جی لامیا رہوگئی تھی۔ جب جم روا ندجورے شفاقہ ڈیوٹی برمو جودمورے نے تمام تولیے اور بیا در یک تارکیس ۔ اُس نے اُٹھیں فوراً تركيا ورموى تقيلي من ليبيت ويا أنحول في عاليًا أقسي ولا ويا موكا - مم في اقا مت كان كا والتكي نحود کی ۔ وہ نیوکلیائی شعاعوں کے زہر سے علائ والا ہیتال تھا۔ محض جورہ دانوں تک علائ والا۔ ایک شخص کے مرنے میں ہی انتای وقت لکتا ہے۔

گریکی کر میں موگئے۔ بس میں گھر میں داخل ہوئی اور سیدسی بستر پر جا رکزی۔ میں تین روز تک سوئی رعی ایک ایمبولینس آئی ۔'' نہیں۔''ڈا کٹر نے بتایا۔'' بیا تحد جائے گی۔ بیٹنس اول نا ک بیند ہے۔'' میں نہیس بریس کی تھی ۔ یں نے جو فواب ویکھا و دیکھیا دے ہمری مرحورواوی اکالی میں آئی ہے جس میں ہم نے اس کی قریض کی تھی ۔ وہ سال او کے درخت کو سنوا در دی ہے۔ "واوی ایال، ہم سال نوکا ورخت کول سنوا درہے ہیں؟ ایکی قرصوتم گریا ہے۔ "" کول کی جلدی تھا ما واسٹکا جھ سے آ بلنے والا ہے۔ "اوروہ جگل ہے ہمووار ہوا۔ جھے خواب یا د ہے۔ - واسیا سفید لیاس میں آتا ہے اور شاشا کو ککا منا ہے۔ وہ ما دی جی ہے جے ایکی میں نے جم بھی جیل دیا ہے۔ لینوں وو بھی خموا رہو جاتی ہے۔ وہ اسے جھت کی ست اُجھالیا ہے اوروہ ووٹوں جننے کتے ہیں۔ اور میں اُفھی ویکھے ہوئے اس خوشی کے بارے میں ہوتی رہی ہوتی ہول۔ - بیاس قرد و خالص ہے۔ میں موری ہوں۔ ہم جھیل کے کنارے پر چہل قدی کردہے ہیں۔ فیلے جی چلے جارہے ہیں۔ خالص ہے۔ میں موری ہوں۔ ہم جھیل کے کنارے پر چہل قدی کردہے ہیں۔ فیلے جی چلے جارہے ہیں۔

[ووا يك طويل وقف كرفي خاموش بوجاتى ب-]

دویا وابعد میں ماسکو گئے۔ دیلو سے شیشن سے سید می قبرستان کہتی۔ اس کے پاس! قبرستان می میں جھے در در زوشر ویٹا ہو آبا۔ اُنھیں۔ اُنھوں نے در در زوشر ویٹا ہو آبا۔ اُنھیں۔ اُنھوں نے ایک ہو گئا اللہ ایک اُنھیں۔ اُنھوں نے ایک ہو گئا اللہ ایک اُنھیں۔ اُنھوں نے ایک ہو گئا اللہ اللہ انسلیمان کسکویا می آبا ہوگا۔ '' بیوائش میں ایک دو ہفتے یا تی ہے۔ اُنھیں بیوائش کے وقت بیاں آبا ہوگا۔ '' بیوائش میں ایک دو ہفتے یا تی ہے۔

اُنُون نے اُسے بھے اکھایا۔۔۔ ایک اُل کی۔ ' مَا اَنْہُ کا۔' میں پُکا دائقی۔ ''مھارے ہے تے محمارا یا مناظینہ کا رکھا تھا۔' و اصحت مند دکھائی دے دی تھی۔ ہا زوہ ما تغیب ،سب بھر۔ لیبن اُسے بھر کی سوجن فلیوں کی عدم بید عور کی بھی کی سوجن (Cisthosis) کا مرش تھا۔ اُس کے بھر میں افغارہ مقامات پر اپنی فلیوں کی عدم بید عور کی بھی کی سوجن (Cisthosis) کا مرش تھا۔ اُس کے بھر میں افغارہ مقامات پر اپنی شعاعوں کے تعلق کے وہم گئی ہے۔ اور شعاعوں کے تھے بتایا کہ وہم گئی ہے۔ اور دوارہ ایم اُنے سے بھی بھی اُنھوں نے بھے بتایا کہ وہم گئی ہے۔ اور وہارہ ایم اُنے سے بھی بیا کہ دوس کے ایک میں اُنے تھے بیا کہ میں دی گئی ایس اُنے کہا مطلب ہے تھا را ہے کہم اُنے سے بھی بیا وہ کہ بیا ہوں! بھی سائنس میں اُنے میں اُنے ہوں! بھی سائنس سے اُنے ایک ہوں! بھی سائنس سے اُنے سائنس سے سائنس سے اُنے سائنس سے اُنے سائنس سے اُنے سائنس سے سائنس سے اُنے سائنس سے اُنے سائنس سے س

[ووخاموشيوجاتي سے]

میں تنظیم بالنظ بالتیں بناتی رہی ہوں۔ ظلط بالتیں۔ بھے اپنی چوٹ کے بعد دیختا پٹا یا ٹیس چاہے۔ اور بھے رونا بنٹیا ٹیس چاہیے ۔ کیوں کرتمام اتفاظ می خلط ہیں۔ لیکن عمل اتفا کیوں گی۔ کسی کو بیٹیس طوم۔ جب واقعیر سے پالی ایک جھونا جو بی سندو تجے سے کرآئے اور بوسلے۔'' ووائی عمل ہے۔''میں سے دیکھا۔ اُسے جلا ڈالا گیا تھا۔ اُس کی را کھ بنی ہوئی تھی۔ اور عمل روسے گی۔'' اے اُس کے تقدموں عمل ڈئن کر دو۔'' عمل نے استدعا کی۔

وبال وقيرستان عن مناشا إلنا فيكوكا مام فين ب- وبال مرف أس كا م ب- أب الجي تك مناس

طاء آب پھوٹیل طامیس زوح کی گی۔ جے میں نے وہاں ڈن کرویا۔ میں بھیٹ وہاں دگال وستے نے کرجاتی

ہوں: ایک آس کے لیے اور ڈومرا آس کے لیے (بنی کے لیے) کونے پر رکھ ویتی ہوں۔ میں قبر کے کرو

گفٹوں کے بل جاتی ہوں۔ بھیٹا ہے گفٹوں کے بل = ووما قابل قبم ہوجاتی ہے۔ اسی نے آس کا خون

کر ڈالا۔ میں۔ وو۔ بچایا۔ میرکٹ کی بٹی نے بھی بچایا۔ آس نے تا بکاری کے قیام اثر اسٹ ہوور پر لے لیے۔

اس بات پر وومینارو کو د ہے۔ وو بہت ہی چھوٹی تھی۔ وہ نہایت کی تھی می جے تھی۔ آئے مائس لیے میں

وشواری ہوتی ہے۔ اس نے بچایا۔ سینی میں آن دونوں سے مجت کرتی ہوں۔ کیوں کے سائس لیے میں

کس کا حجت سے نون فیل کر سکتے انھی ہے۔ یہ دونوں سے مجت کرتی ہوں۔ کیوں کے سائس کے ماموش

کون جھے میں بات مجمائے گا؟ میں قبر کے کرد گھٹوں کے بل ریکتی ہوں۔ ووطو بل وقتے کے لیے فاموش

کون جھے میں بات مجمائے گا؟ میں قبر کے کرد گھٹوں کے بل ریکتی ہوں۔ ووطو بل وقتے کے لیے فاموش

موجاتی ہے۔ ا

رکیف میں اُٹھوں نے جھے ایک ایا رخمنت وے دیا۔ وہ ایک بنای عمارت میں تھا جہاں اُٹھوں نے اِنٹی گھر کے جرفر دکو ڈال دیا۔ وہ دو کروں والا ایک بنا ایا رخمنت تھا ویدا می جس کا واسیا اور میں نے فواب و بیکھا تھا۔ اور میں اُس میں یا گل جوتی جاری تھی ! ویکھا تھا۔ اور میں اُس میں یا گل جوتی جاری تھی !

ہا آخر بھے ایک خاور کی آبا۔ میں نے اُسے سب بھی متا دیا ۔۔ تمام تر بھائی ۔۔ کربیری ایک محبت ہے، زندگی بھری محبت ۔ میں نے اُس ایک ایک ہا مصفا دی۔ ہم طنے لیمن میں اُسے بھی اپنے کمر ٹیس بُلا ٹی تھی کیوں کہ دہاں دا سیا تھا۔

عیں منھائیوں کی ایک ڈ کان میں کام کرتی تھی۔ میں کیک مناتی اور میرے آنسو ہے رہے۔ میں روٹیک ری دبیرے آنسوٹھ ویٹھ وبہدرہے ہیں۔

میں نے ایک اور کو ان ہے ایڈ ری۔ ایڈ ریا۔ میری دوستوں نے جھے دو کے کی کوشل کی۔ "تم بچ بیدائیس کر سکتیں۔ "اور ڈاکٹر ول نے جھے ڈرایا: "تمھارا جسم اے سنجال ٹیس پائے گا۔ "ہر بادر جس اُنھوں نے جھے بتایا کہ آس کا ایک باز وقیس ہے۔ دایا ہا ، اور آلا سے نے بی دکھایا تھا۔ " فیک ہے ، ہر کیا ہوا؟" میں نے سوچا۔ جس آس کا ایک باز وقیس ہے۔ دایا ہا ، اور کی ۔ لیکن جب و وجدا ہواتو با الک تھیک تھا۔ ایک تو ب سور سے اُن کا ایک اور کی میں ہے۔ ایک در ہے ما ممل کرتا ہے۔ اب بھر سے پاس کوئی ہے۔ میں زند ورو کئی ہے۔ میں زند ورو کئی ہوں اور آس کی میک جسوس کر کئی ہوں۔ وہ بھر کی زندگی علی دو تی ہے۔ وہ ہم با سے کو کو دی المرح کرتا ہے۔ آئی داکر میں دوروز کے لیے انی تھاں کے بال چلا جا کو اُن آب سالس لے پاکس کی ورک المرح کی میک میں اور آس کی میک جسوس کر گئی ہوں جب وہ جھے جھوڈ کر چلا جائے گا۔ ایک دوز ہم مزک پر جا میں تھی ہو گئی ہوں جب وہ بھے جھوڈ کر چلا جائے گا۔ ایک دوز ہم مزک پر جا میں تھی ہو گئی ہوں جب وہ بھے جھوڈ کر چلا جائے گا۔ ایک دوز ہم مزک پر جا میں جائے۔ اُن کی سیدگی مزک پر آدی۔ " آئی ، اگر میں کرنے گئی ہوں۔ جب جھے جمل با رچوٹ گئی تھی سیدگی مزک پر آدی۔ " آئی ، اگر میں جائے گئی سیدگی مزک پر آدی۔ " آئی ، اگر میں جائے گئی جو بھی جھوڈ کر سیدو جائے۔ گئی مت جائے۔ "اور میں نے آس کی کا میں کی بار جوٹ گئی تھی سیدگی مزک پر آدی۔ " آئی اس کے باس کی بھی جھوڈ کر سیدو جائے۔ گئی مت جائے۔" اور میں نے آس کا کہ کی بیاں کو جائے۔ گئی مت جائے۔" اور میں نے آس کی کا میں کو جائے۔ گئی مت جائے۔" اور میں نے آس کی کا کہ کی بیاں بھی سے بائی کو سے جو جائے۔ گئی مت جائے۔" اور میں نے آس کی کا کہ کو سے جو جائے۔" اور میں نے آئی کی کو سے جو جائے۔ گئی مت جائے۔" اور میں ہے آئی کی کی کو سے جو بھی کی کو سے جو جائے۔ گئی مت جائے۔" آئی میں کر سیدی کو تھی کی کر سیدی می کو گئی مت جائے۔" اور میں نے آئی کی کا کہ کی کو سے جو کہ گئی کی کر سیدی کو کر سیدی کی کر کے کو کو کے کئی کر کے کو کی کر کے کو کو کر کے کر کی کو کی کر کے کو کو کر کے کو کی کر کے کو کو کی کر کے کو کو کر کے کا کو کر کے کا کر کے کو کر کی کر کے کو کر کے کر کی کر کی کر کے کو کی کر کے کو کر کر کر کے کی کر کے کر کے کر کر کے کر کی کر کے کر کی کر کر کر کی کر کے کر کر کر کر کر کر کر

یا زو پکڑ لیا۔ جھے نیمل پتا پھر کیا ہوں۔ میں میں آل پیٹی گئی۔ لیکن میں نے اس کا یا زوائٹی معبودلی سے پکڑا ہوا تھا کرڈا کٹروں نے بیٹنگل میری اُنگلیاں کو لیس۔ اُس کا یا زوبہت دیر تک نیلا پڑا رہا۔ اب جب ہم گھر سے باہر نگلتے ہیں تو و دکتا ہے۔ ''اُس ، بس میر ایا زومت پکڑنا۔ میں گئی نہیں جاؤں گا۔'' و دیکی بیار رہتا ہے۔ دو بہتے مکول آو دو بہنے ڈاکٹر کے ساتھ گھر۔ ہم بیرزندگی تی رہے ہیں۔

[ووائفتى باوركفزى كاطرف جاتى ب-]

لیلن عراق مسی میت کے بارے میں بتاری تھی الم می میت کے بارے میں ....

(مرجم فالرين اللي ألما تمكن يده فريد الله ألما أل

\*\*\*

ا۔ ڈوی میٹر (dosimeter): و داکر جس سے بدل میں میڈ بشد وان کی مقدا ما نی ماقدا ما نی جاتی ہے۔ ۳۔ جنور (parsley): سلاد جیسے ہول والی ایک کوش کو فا دستری جو سالن کے اور جاوٹ کے طور پر استعال موتی ہے۔ اے ملیحد وے کیا ہی کھلا جا سکتا ہے۔

سويتلا بااليگز اني وچ ترجمه: جممالد من احمه

# زندہ اور مرے ہوؤں کے بارے میں گفتگو

رات کے وقت باڑے میں جھٹریا کھس آیا۔ میں کھڑی ہے باہردیکھتی جوں اور وہ وہاں موجود ہے۔

اس کی آگئیس جیڈ انٹوں کی طرح چک رہی ہیں۔ اب میں ہر چیز کی عادی ہوگئی ہوں۔ میں سات یہ سوں

موجی رہتی ہوں۔ سوجی رہتی ہوں تا آگا۔ یہاں سے بطے کئے تھے۔ بھٹ اوقات ہیں بہاں ہیٹی ہیں

موجی رہتی ہوں۔ سوجی رہتی ہوں تا آگا۔ یون کی روشی کھیل جاتی ہے۔ پی اُس روزیس شہ جر جاگی اپنے اپنے ہیں

بستر پر بیٹے رہی اور پھر باہر لکل گئی کو دیکھوں نوری کیسا ہے۔ میں جمیس کیا آتا ہوں، فالموں، گن وہائی سب سے

بری منصف ہے۔ اس سے کی کو مطرفیس ۔ زمین ہر شے کھا جاتی ہے۔ جر ہولوں، فالموں، گن وہائی اپنی کی منصف ہے۔ اس سے کی کو مطرفیس ۔ زمین ہر شے کھا جاتی ہے۔ جر ہولوں، فالموں، گن وہائی کہا ۔ کین میں

گردا رش پر موجود کے مطاور و کوئی شے آئی منصف ٹیش ۔ میں نے حرجر موجود اور دیا نہ واری سے کام کیا ۔ لیکن گئی انسان نے موجود کی اوری کی اوری کی ہولی کی منظر رہی ۔ میرا خیال تھا کہ وہ وہوں کہ وہوں کے لیے جا اس کے کئی نے تھیں بنایا تھا کہ وہ بھی ہوئی کی منظر رہی ۔ میرا خیال تھا کہ وہ وہوں کے لیے جا رہے ہیں۔ میا مشکل ٹیس ابتد ہوائی ڈوری کے بارے جی ۔ آئیوں نے تو تنایا تھا کہ وہ بھی وہوں کے تو تا تا کہ مے۔ یہاں کوئی کر جا فیس ہے۔ یہا تھی کی خشکر رہی ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیس ہے۔ یہا وہ کوئی گئی کہا آتا کے درگ ٹیس آتا تھا کہ وہ بھی جات کی ان کیا کہ ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیس ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیس ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیش ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیش ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیش ہے۔ یہا درگ ٹیس ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیش ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیس ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیش ہے۔ یہاں کوئی کر جا فیس ہے۔ یہاں کوئی کی کھر سے کی دور کر کے دور کی کھر ہے۔

تے۔ گئے اِ شخام: سے تے۔ اورہ اپنے ہاتھوں کے اشدارے سے حجم بتاتی ہے۔] -محر سندوال جمعے اللیاور شلے۔

۔ وُل کرتے ہیں۔ وُل ہوتا ہے کہ جب ہی کوئی شے اُٹھا تی ہوں اُو لگناہے جیسے گندم چی جا دہی ہو۔ ہُر پُڑ، پُڑ پُڑ۔ پُھرا عصاب کون ہی آجاتے ہیں۔ میں زندگی میں بہت کام کر چکی ہوں، بہت اُوال روچکی ہوں۔ میں نے سب کے بہت کرایا وراب کسی کام کو دل نہیں کرتا۔

آنھوں نے بھے بعد میں بتایا کہ لوگوں کا کیے قائلہ جا رہا تھا اور لوگوں کے بعد مویشیوں کا قائلہ تھا۔ وہ جنگ تھی ایمی اضافہ نے ایمی انداز کیا کہ تا تھا کہ لوگ کولیاں مارتے ہیں لیمن آنھیں کولیاں مذا دیتا ہے۔ ہمرا کیے گیا تی تسست موتی ہے۔ جونو جوان یہاں ہے گئے تھے اُن میں ہے کھے جلدی جل ہے۔ اپنے سے مقام پر لیمن میں؟ میں اب تک زند و کر رہی ہوں۔ بھیٹا آ ہستہ ہمت یو حددی ہوں۔ بھش اوقات ہیز اری طاری

ہو جاتی ہے۔ بی روئے گئی ہوں۔ ساری بھی خان پڑی ہے۔ یہاں ہر طرح کے پرخدے ہیں۔ وہ ہر جگہ اُڑ تے باکر تے ہیں۔ یہال گوڑ بھی ہیں اور ووسب مکٹر جس کی خرورت ہوتی ہے۔[رو نے لگتی ہے۔]۔

یجے ہریا میں وہ ہے۔ ہرکوئی اُٹھا ور جا آئیا گئین وویہاں اپنے گئے اور بگیاں چھوڈ گئے۔ شروی سکجھند
والوں تک بٹل ٹیسٹی میں بکی س کو دُوووہ ڈالی بھر کی اور گئوں کے آگے دوئی کا ایک ایک گڑا۔ ووا پنے یا ڈول میں کھڑ سناسینے اپنے الکول کا انتظار کر رہے تھے۔ ووائن کا بہت اور سے تک انتظار کر رہے رہے اُٹھو کی بگیاں کھر سے کھائے آئیں۔ ووٹھاڑ تک کھا جاتی ۔ موہم یہ سامت تک میں نے اپنے ہسائے کے یا بیٹھے کی ویکھ ہوال کی ۔ اُس کی یا ڈرگر کی تو میں نے آسے دویا رہ بھوڈ سے نے کو ایٹھے کی ویکھ کھال کی ۔ میں کہاں کی ہوئے کہ اُٹھا کہ کہا ہوائی کی اُٹھو کی اُٹھو کی دیکھ اُٹھا کہ کہا گئیں گئی ہوئے کہا گئیں گئی ہوئے کہا گئی ہوئے کہا گئی کی اُٹھو کی اُٹھو کی اُٹھو کی اُٹھو کی کہا ہوئے کہا گئی گئا ہے۔ میں اوکول کی پختر رہی ۔ میر سے پڑ دی کا ایک گئا تھا جس کا مام ڈبوچوک تھا۔ '' ڈبوچوک'' میں کہتی ۔ ''اگر شمیس اوگ میلے نظر آ جا کہا تو ہوگ کر سب سے میلے جھے تھا۔''

ا کیک دامت میں نے خواب دیکھا کہ جھے نکالا جارہا ہے۔انسر چلا ٹاہے۔' خاتون ،ہم ہر چنے کوآ گ۔نگا کر دنن کر رہے جیں۔ ہا ہرنگل آؤا' کا وروہ جھے کسی جگہ نے گئے،کسی مام علوم مقام پر ۔ واضح نیس ہے کہ کہاں۔ وہشمرتھا نیکا دیں۔ ووز مین کا کوئی مقام نیس تھا۔

اکی ذیائے ہیں۔ ۔ بہر سیاس ایک عمر و بلو گزاہونا تھا۔ واسنا۔ یک مر ماکوری ہے تہا ہے تھو کے تنے اور و و ہے ذربے در ہے جملے کرر ہے تھے۔ کہنں جانے کو جگہ تھی تھی۔ وہ محفوظ مقامات کے بیچے تکس جاتے۔ ایک چوبی کی بیٹی اور وہ ہی جس بر سیاس چوبی کر مرح کی انہوں نے بیٹے ہیں سوراخ کر لیا البین واسنانے بھری زفرگی بچائی۔ وہ نہوں تو بیٹی سوراخ کر لیا البین واسنانے بھری زفرگی بچائی۔ وہ نہوں تو بیٹی موجہ کے گئے اس کو انہوں کے ایک اس کھا گئے ہے بھر وہ ساتھ کھانا کھاتے۔ پھر وہ سنا کم ہو آبیا۔ شایع بھو کے گئے اس کھا گئے تے نین جھے نیس معلوم ۔ وہ بروقت ہر جگہ کھو کے بھر سے تھے جب تک کہ انہوں موجہ نہ کہ تا گئے تھے نین جھے نیس معلوم ۔ وہ بروقت ہر جگہ کھا جا تیں۔ گرمیوں میں نیس لیان مردیوں کے موس تھی۔ مردیوں میں نیس لیان مردیوں کے موسی میں۔ شام کی انہوں کے موسی میں۔ شرمیوں میں نیس لیان مردیوں کے موسی میں۔ شدا چھے معاف کرے:

بعض اوقاعة فوجی ورے کمر کاچگر بھی تین لگا تھی۔ ایک و اٹھی ٹورٹ کے لیے گرمیوں بھی بھی ہولہا شنڈا ہوتا ہے۔ یہاں بھی بھمار پولیس آتی رہتی ہے۔ چنز وں کی تلاشی لیتی ہے۔ وہ میر سے لیے روٹی بھی لاتے ہیں۔ ٹیکن وہ تلاش کیا کررہے ہیں؟

یہاں ہی شی اور بنی ہیں۔ یہا یک مخلف بلا ہے۔ جب ہم پولیس کی آمد کی آواز شع ہیں و خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم دوڑتے ہیں۔ وواس کے لیے بڈیاں لاتے ہیں۔ وہ شعبے کو چھتے ہیں: "کیا ہواگر ڈاکو آجا کیں؟"" آٹھیں کیا لیے گا؟ وہ یہاں ہے کیا لے کر جا کیں گے؟ ہمری جان؟ کیوں کرمرے پائی تو ہی جی پڑی ہے۔ "وواجھے جوان ہیں۔ وہ ہتے ہیں۔ وہ ہمر ہدر یو کے لیے جھے بیٹری ہی لادیتے ہیں۔ میں آن کل ریڈ ہوئی ہوں۔ میں ٹی یہ جانا ٹر بیکنا کو بہند کرتی ہوں لیکن اب وہ نیس گاتی ۔ شاید وہ جی کو تری ہوگئ ب ميري فرح ميراميان كباكنا قاسو وكباكنا قاء" وكما كنا قاء" وكم أنم جوا واللي وايس بكي شرد كودو" بير مي ميري في من الكودو" بير مين مين آل كاليك ون وون بير مين مين الكودوي في الكودي في ال

بعض اوقات میں بیز ارہو جاتی ہوں اور پھررو نے لکتی ہوں۔

عن قبرستان جاتی ہوں۔ مرک ال وہال ہے۔ میری چھوٹی بٹی ہے۔ وہ جنگ کے دوران خسر ہے کے دانوں سے جرگئی آیا۔ اور چیکنے لگاتو دانوں سے جرگئی ہیں۔ جس پر ہم آئے قبرستان لے گئے ووئی کردیا اور با داول سے تو ری نظل آیا۔ اور چیکنے لگاتو چیک لگائی چاا گیا۔ اس طرح چیکنے لگا کہ جا کا اور کھود کر آسے نکال لو۔ میرا شوہر وہال ہے۔ فیدیا۔ عمل آن سب کے پاس جند جاتی ہوں۔ وقد ول کی طرح سر سے ہوکال سے بھی با تیس کی جا گئی ہوں۔ وقد ول کی طرح سر سے ہوکال سے بھی با تیس کی جا گئی ہوں۔ وقد ول کی طرح سر سے ہوکال سے بھی با تیس کی جا گئی ہوں۔ وقد ول کی طرح سے ہوکال سے بھی با تیس کی جا گئی ہوں۔ اور اور اور وصرے کہ بھی۔ جب جہائی ہو۔۔۔۔۔۔ اور اور اور وصرے کہ بھی۔ جب جہائی ہو۔۔۔۔۔ اور اور اور اور وصرے کہ بھی۔ جب جہائی ہو۔۔۔۔۔۔ اور اور اور ای ہو۔ بوب تم آوائی ہو۔

\*\*\*

سويتلا باالگيز اني وچ ترجمه: جمم الذين احمه

## وہ جولوٹ آئے

کول oblast کے استے ما روول یا نمک کا ایل این کیسائی گاؤں۔ شریک محکون ایع یا طوق آرٹی توشیکو ، ایع المیدو توزید شیکو ، واکل کولائی وق آرٹی شیکو، نوجیا کولائی قاموروز ، ما دے زَمِر ویوری سوتا بکولائیو ، ایک مدر فرووی وق یکولائیکو ، کاکی ارتو وق لس

"اورہم ای طرح کے حالات میں جیتے رہے ، ہرطری کے حالات میں زخرے ۔ انھوں نے جمیں و محکورے
"اور میں اے انگلی بھی اور نیس کریا جا اتن ۔ یہ نہایت دہشت ما کے ہے۔ انھوں نے جمیس و محکورے و سے کر اپر زکالا اور جیوں نے و محکورے کر اپر زکالا ۔ یو گی یو کی محینیں کھوتی ہو کر رہی تھیں ۔ ہمرہم کی زمین ہے کام کرنے والی محینیں ۔ ایک اور حافظ — وو پہلے می زمین ہر ۔ گرا چا اتنا ۔ وو کہاں جار ہا تھا؟
"الله ایس انتھ جاؤ ۔ وویا کا رہا تھا۔ اور قبر ستان تالو ۔ می خو دے کروں گا۔ انھوں نے تمارے کمروں کے برائے میں کون او برائے ہا وی کی قبت ہمیں کون او کر ہے تا ہو گئی مقام ہوا کرنا تھا؟"

''انوائی جہازہ آیک کاہز -- بہت نیا دائور رٹر الیوں والے ٹرک فری ٹرک یے جہ میں سمجھا جنگ لگ 'گئی ہے ۔ چینیوں یا اسر کیوں کے ساتھ ۔''

" پہلے پہل ہوارا خیال تھا کہ ہم سب دو تین ما دے اندرسر جا کیں گے۔ آنھوں نے ہمیں ہی بنایا تھا۔ آنھوں نے ہم پرافوا دسازی ہے کام لیا تھا۔ ہمیں دہشت زو دکیا تھا۔ خدا کا تنکر ہے۔ ہم زندہ ہیں۔" "خدا کا تنکر ہے! خدا کا تنکر ہے!" "کسی کوئیل ہا تھا کہ ذوہری دُنیا تک کیا ہے۔ یہ جگہ بہتر ہے۔ شاما توہے۔" "ہم چھوڈ کر جارہ ہے تھے۔ میں نے اپنی مال کی قبرے تھوڈی کی تکی گی ، اُسے ایک چھوٹی ہے تھی میں ڈالا یکھٹوں پر چکی ! جمیں معاف کر دینا تشمیس چھوڈ کر جارہے ہیں۔ میں وہاں رات کے دفت گُن تھی اور ٹوف ڈ دوئیل تھی ۔ اوک گھروں پر اپنے اپنے ام لکورے بھے۔ در ٹنوں پر وار کول رہے۔"

"' فو جيوں نے کئو ں کو ہا رۋا لا تھا۔ بس اُنھیں کولیاں ہا رۋا ٹی تھیں۔ شا کیں اٹھا کیں! اُس کے بعد میں نے کسی جان دار کے زند وجو نے اور چینے کی آواز نہیں کئی۔''

"میں کوئو ذہر میں یہ بیٹو کا کا کہ تھا۔ پیٹرالیس مال۔ بھے لوگوں کی حالت پر ڈ کھاہور ہاتھا۔ ہم اپنے ہرن ایک ٹرائش پر ہاسکو لے کر گئے تھے، کوئو زیے ہمیں بھیجا تھا۔ ہم گابی اور کا لے رنگ کی ایک سند جیت کرلائے تھے۔ لوگ جھ سے اجرام سے ہات کرتے تھے۔ والی بنکی ویق ۔ کاور یہاں ہیں کو لا بھوں؟
ایک جھوٹے نے کہ جس ایک شیف شخص! میں میر جا کول گا ہو رتی میر سے لیے ہائی لا کی کا اور والم کو ایک جھوٹے نے کہ جس کے میں میں ایک جھوٹے واکول کا ذکھ ہے۔ میں نے شب کے کہت پرجو رق کی کھیتوں سے جاتے و بکھاتو ہیں جا میا تھا کہ ایک کا دی ہو جا تھا کہ کا سوانے والے کا داری جا دی کھیتوں سے جاتے و بکھاتو ہیں جا میا تھا کہ کا سوانے اوا گئی والے والی چند چھڑ ہوں کے الیون و ماکاری ہیں ۔۔۔۔۔۔

''اگریہ شعاعوں ہے بھی زہریال ہے تو بھی بیرا آپنا گھرتو ہے۔ بمیں دُنیا کے کسی مقام پر کوئی جگہ ٹیک جا ہے۔ بیچی بھی اپنے کھو نسلے سے بیاد کرتا ہے ۔۔۔''

"میں اضافہ کروں گا: میں ہے جے کے بال ساتو یں منزل پر رہتا ہوں۔ میں کھڑی کے پائی جاتا ہ

یج دیکتا اور سینے پر ہاتھ باند متا ہوں۔ جھے خیال گزرتا ہے جیسے میں نے کھوڑے کی جہتا ہت تی ہے۔ پالتو

کھوڑے کی۔ میں ڈر جاتا ہوں۔ بھن اوقاعہ میں اپنے باڈے او کیا خواب ویکتا ہوں: میں پٹی گائے کو باند ہتا

ہوں اور ڈودھ دو ہے لکتا ہوں تو دو بتائی چا جاتا ہوں، دو بتائی چا جاتا ہوں۔ میری آ کھکل جاتی ہے۔ میں
جائزا نہیں جا بتا۔ میں ہے بھی وہیں ہوں۔ کھی بیمان تو کہی وہاں۔ "

'' ون جم نے مقام پر گزار نے اور زائیں! پے گھروں میں۔۔اپنے ٹوابوں میں۔'' ''سریا میں جاری رائیں بہت طویل ہوتی ہیں یہض اوقات ہم جیکہ جائے اور ثنا رکرنے ککتے ہیں: کون کون مکل بساج''

"میرا فاوند دو باوے چار پائی ہے لگا ہوا تھا۔ وہ پکھٹیں بولٹا تھا اور کی با معد کا جواب ٹیل ویٹا تھا۔ وہ

پاگل تھا۔ میں کن میں ٹیلٹی، واپس آتی: "بگر میے، کیے ہو؟" میری آ واز پر وہ ظریں آ ٹھا کرو کیٹا اور پہلے ہے

ہجر ہو جاتا۔ جب تک وہ گھر میں رہا ،کوئی مرجاتا تو روٹیل کتے تھے۔ اِس مداخلت ہے آس کی موسد واقع ہو

جاتی وائے وزند و رہنے کے لیے جنگ اڑھا پرتی ۔ میں الماری ہے ایک موم تنی لیتی اور اُس کے ہاتھ پر دکھ
وی ۔ ووائے کا ایتا ورسانس لینے لگتا۔ میں دیکھتی ہوں کا اُس کی آسکیس بھر گئی ہیں۔ میں روٹی تھیں۔ میں

ئے سرف ایک بات کی انتهاری بنی اور صری بیاری ماں کو تیلوتو کہدوں ایس دُعا کیا کرتی تھی کہ ہم دوٹوں استخصر جائیں۔ دینا بیکام کرجائے لیکن اُس نے جھے مریز نیس دیا۔ میں زند دونوں ۔۔۔۔''

"الركودرود مت بهم جميلي بدف يرضے بهم منافا نودائيس تھے بهم منائن كونوائيس تھے بهم منائن كونوائي ميں دہا،
جنگ شروب اگر ميں بنتی تو تی بدر بہتا اورا ہے آ ہے وطعمئن بد كھاتو استفاد في اور سے تک تی ندیا تا۔"
" كيك بار مير كي مال نے تھے سمایا -- ايك شبيد لوا ورا سے تھما كر النا كر دونو سجو لوان تين ولوں كے دوران ايسے عي حالات تھے۔ تم جات ہوئے ہوئے ہيں ہوتے ہيں گھر لوٹ آتے ۔ جمر سے ہاس دوگا كي اور دو انجر سے مہائي خورد قائر بي دم خوال ما كي ہوتے ہيں تامر تھام كر اس إڑ سے ہم تاكر كھائے جانا جا اور دو سيب ابر جن جھن تي د ہرا كي شے ای طرت جل گئی!"

" میں نے گھر والویا مانولہا صاف کیا۔ جبز پر رونیاں اور نمک ہونا جا ہے، ایک تجونی طفق کی اور تین جی مجی ۔ اسٹے بچھ جننے گھر میں بتی ہوں ۔ بیر سب اس لیے کہ ہم اوٹ سکتے تھے۔''

"شعاعوں کی وبدے مرفیوں کی کلفیاں نمر ٹ سے سیادی گئی تھیں۔ غیر منایا نیک جا سکتا تھا۔ ہم ایک ماہ تک غیرا ورگھر کی بنی غیر کے بغیر رہے۔ انہت وود دفراب نیک ہوتا تھا۔۔ اس میں باؤ ڈر ملایا جاتا تھا۔ شعاعوں کی وبدے سامیر یا ڈڈر۔''

" مجھے وہ شعائ چہائی سی ای کی ۔ سارا ہائی سفید ہو آیا تھا، اظا سفید بھٹا سفید ہوسکا تھا جیسے آے

کی جی ہے ڈھانپ دہا آباہ و کی جی کے تحقول ہے ۔ مجھے خیال آیا شام وہ جی کوئی جگل ہے الاہا ہو۔"

" ہم جانا تیں چاہے تھے۔ تمام مرد نشے میں مرہوش تھے۔ وہ اپنے آپ کو کاروں کے بیچ کھسیز رہے
تھے۔ یوئی جماعت کے سر کردہ تمام گروں میں جاجا کراوگوں کی مقیس کر دہ تھے تھے کہ وہ چلے جا کیں۔
احکانا جہ تھے ایم کی کوئی جی مت چھوڑ ہا!"

"مویشیوں کوان تین دنوں کے دوران یانی تک تیں الد نہا رہ سرتشد تھا! یک خیاری تماندہ آیا۔ نشے میں دُ صند دُ ودھ والیوں نے اُ سے تر یہ قریب ماری ڈالا۔"

"مردارا کیافتی کے ساتھ میرے کرے کرد کھوم رہائے۔ جھے ڈرانے کی کوشش کر رہائے: اہم آجا؟ ورنہ بم کمر کوآ گ لگادیں کے الوکو، جھے تیل دالا ڈیا دو۔ کی ارحرار حروز ری تھی۔ کیل اکٹھے کردی تھی، مجھے بچھ کرری تھی۔"

" جنگ کے دوران تمام راحد بند وقوں کے گر ہے ہر سے کی آوازیں آئی رہتی ہیں۔ ہم نے جنگل میں ایک گڑ ھا کھودا۔ اُن کے پائی ہم بی ہم تے۔ ہر شے جلاڈ الی سسرف گر بی ٹیش ٹاں کہ با قاحد ، چیری کے ور شت بھی ، ہر چیزے جب تک جنگ جاری رہی۔ میں ای چیزے ٹوف زوداول۔"

"افتول نے امریکی تمانتد انشرات سے دریافت کیا: "شاید اس می چنوش کے اسباب اول!"

القيناً البين تمسيل إلى بنيا وي تكتير كويب كمراني الدون كرما يراث المان

" کو لَی بھی اب جمیں زیاد وجر سے تک بے وقوف نیس بنا سکا۔ ہم کنن نیس جا دہے ہیں۔ یہاں نہ وُ کان ہے، نہ ہیتال اور نہ می بکل ہم تی کے تمل کی لائین کے پاس بینے ہیں یا پھر جاند ٹی ہیں۔ اور جمیں سے پند ہے! کیوں کہ ہم اپنے گھر ہیں ہیں۔'

" شہر میں بیری بینومیرے بینچھا پارٹسنٹ میں پہلی آئی اوراً سی نے دروازے کی تھی اور کری اُو تیجی۔ بیسب میری رقم سے تربع کیا ہوا آغاء سارافز نیچراور زھا کو ٹی بھی۔اس رقم سے جو تکوسٹ نے جھے کمراور گائے کے لیے دی تھی اُو س می رقم شم ہوئی مال کی نے ورسٹ بھی ندیں۔"

"ا ارے بیوں نے رقم لے بی ۔ باتی افراط زرنے لے بی ۔ اُنھوں نے میں گروں کے لیے جنگی رقم وی جی اُس سے مرف کے کلوا میسی مشانی شریع کی جا کئی تھی ، شاید و واب اِس کے لیے بھی ما کافی ہو۔"

"میں دو ہفتے تک چلنا رہا۔ بیری گائے بیرے ہم راوتھی۔ وہ جھے کمریں داخل ٹیل ہونے دیے تے۔ میں بگل میں سویا۔"

''وہ ہم سے ٹوف کھائے ہو ہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ھعندی ہیں۔ خدائے ہمیں تک کیوں مزا دی؟ کیا وہ دیوانہ ہے؟ ہم اب انسا ٹول کی طرح نہیں رہتے ، ہم اب خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر نیس کرتے ۔ یکی ویہ ہے کہ انسان انسان کا قبل کر دیاہے۔''

''جہیں حکومت سے پیکھنیک جا ہے۔ بس جس اکیلا چھوڑ وے ، ہم صرف اِ تنا جا ہے ہیں۔ جمیں ڈکان کی ضرورت ہے نہ لاری کی۔ ہم اپنے لیے ڈٹی روٹی لینے پیدل جاتے ہیں۔ ٹیس کلومیٹر ڈور ۔ بس جمیں جہا چھوڑ وے ۔ ہم نے آ ہے بی ٹھیک ہیں۔''

" ہم سب المجھے والیس آئے میں فاندان سیبال کی چیز کوئی جا چکی تھی نیکو الیمانو ڈے ہو ہے تھے، کھڑ کیان اور دروا ڈے اکھا ڈکر دوا پے ساتھ لے گئے تھے۔ ایپ پیکل کے بٹن انو تھاں --- دوا ہر چیز لے گئے تھے ۔ کیچنیس چھوڑا تھا۔ جس نے ہر چیز دوار دوا ہے! ان بالھوں سے لگائی کی بھی الرح!"

" جب قاز چینے ہیں آو اس کا مطلب ہے کہ وہم بہار آگیا۔ کھیتوں کو چینے کا وقت آگیا۔ اور ہم بہاں خالی کھروں میں چینے ہیں۔ کم از کم چینیں آو سالم ہیں۔"

' پہلی جا بھا کہ تنے۔ جس طرح ہم است ہوا ہوں کے تنے اور ہم جگل میں بھا کہ گئے تنے۔ جس طرح ہم جس است بھا کہ تنے ہے۔ جس طرح ہم جس است بھا کے تنے۔ ایک مرتب و وہر کا ری وکٹل کے ہم را و آئے تنے۔ و وخفا ہوا اُور پینکارا۔ و وہم پر بھن ۔ وائل نے جا جا گئے جا اُور پینکارا۔ و وہم پر بھن ۔ وائل نے جا جا گئے والے ہوا ہے وور میں جس ان کہا۔ اُور کسی جسے ایک مال کے لیے جا گئے ہوائے وو۔ میں جیل کا توں گا اور اور اور مار میں بھنے ایک مال کے لیے جا ہے تیا م کرا۔ میر سے پاس تمذہ ہے۔ اور مار اور اور میں گئے را مرا اُتھا۔''

''روزانہ شن اپنے کمر کا فواپ دیکھتی تھی۔ میں یہائی واپس آگئی ہوں: بائے میں کھدائی کر رہی ہوں یا اپنا استر ٹھیک کر رہی ہوں۔ اور ہر بار جھے کوئی نہ کوئی چی گئی : کھی فوتا تو بھی تھا ساڈھوڑو۔ اور ہر چی بہتری کے لیے تھی جو جھے ٹھوش کردیتی تھی۔ میں جلدی اپنے کمر ہوں گی ۔۔۔''

" ما تؤں کوجم خدا کی جنسہ کرتے ہیں اور دان میں پولیس کی۔ اگرتم بھے کو چھو۔ کیوں دوری ہو؟ بھے خیس پاک میں کیوں دوری ہوں۔ میں ٹوش ہوں کہ میں اپنے کمر میں دوری ہوں۔"

الهم نے برطرح محمالات تعلیا وراک می زند ور مے مسا

"میں ایک ڈاکٹر کے پائی " بیاری " میں کئی ہول " امیری انتجل حرکت فیل کرتی ۔ جوڑوں میں دردر بہتا ہے۔ " محصیں اپنی کا غیر کے کر دیتا جا ہے، یوئی مال ۔ اس کا دُورہ در بر بلا ہے۔ " اوو انتیل ۔ میں کہتی ہوں ۔ اس کا دُورہ در بر بلا ہے۔ " اوو انتیل ۔ میں کہتی ہوں ۔ امیری ناتیل دکھی دو اور جمعے خوراک دیتا ہے لیکن میں گائے تیل چھوڑ کئی۔ وہ جمعے خوراک دیتی ہے ۔ ""

''مير بسات شيخ بين - ووسب شيرون مين ربيح بين - عن الكيلي يبان بون - عن تجانى محسوس كرتى بون - عن أن كي تصويرون كي ما سنة بيند جاتى بون - تعوزي ويربيني ربتى بون - الكي - يمل طور ير عبا - عن في كركونو وربك كيا ہے - اس عن ربك كے بتھے ڈينے گئے - اور اس طرق عن تي ربى بول -عن في جا ربينون اور تين بينيون كو بالايو سا ميرا خاوند جوانى ي عن افت بوگيا تھا۔ اب عن نجا بول -" '' کیک بارا کی جمیز ہے سے میرا سامنا ہوگیا۔ میں دہاں گزا تھا۔ ہم ایک ڈومرے کودیکھتے رہے۔ وہ سزک کی ایک طرف چاا گیا اور میں نے دوڑ لگا دی میر انہیت اُڑ گیا ۔ میں بہت وہشت زو وہو گیا تھا۔'' '' اسٹان مان میں میں شام میں سے ان اور کی ایک میں انہیں کے انہا سے میں میں کی میکن میں میں تھے۔ سے

"برجانورانسان سے ٹوف زوو ہے۔ اگرتم اُسے وجیز و نہتو و آمھار ہے۔ آر دیکر لگائے گا۔ تم اِس کے عادی ہوجا و کے کہ تم جگل میں ہواور تصمیل کوئی انسانی آوازیں سنائی ویں قوتم اُن کی محت دوڈرز ہے ہو۔ لیکن اب لوگ ایک وی وجا و کے کہ تم جگل میں ہواور تصمیل کوئی انسانی آوازیں سنائی ویں قوتم اُن کی محت دوڈرز ہے اِس اب الوگ اب لوگ ہے اِس مندا بھے جگٹل میں کسی تم آوئی ہے۔ ملتے ہے گفو قار کھے!"

اب اُنگیل میں کسی ہر بات آوری ہوتی جارہی ہے۔ اُس میں تمارے کائو ڈ کے بارے میں لکھا ہاور ممارے کو دیا چوف کے بارے میں سید کا کہ برا خطران ہوگا جس بر پیدائش نشان ہوگا اور ایک تقیم سلطنت بارہ کو دیا چوف کے بارے میں سید کا کہ برا کھران ہوگا جس بر پیدائش نشان ہوگا اور ایک تقیم سلطنت بارہ ایل روجو اے گا اور صرف بارک و بیاتی ہے گا۔ ووا کے انسانی ویروں کے نشان دیکھ کر ٹوش ہوگا۔ ٹو دائی آوئی کوئیل صرف اُس کے بیروں کے نشان دیکھ کر ٹوش ہوگا۔ ٹو دائی آوئی کوئیل صرف اُس کے بیروں کے نشان ۔ ''

"جارے پاس روشن کے لیے ایک بہت ہے۔ متی کے تیل کا ایک بیپ ۔ آباء اس مورت نے مسیس پہلے بھی بنایا تھا۔ اگر ہم کسی وحش سؤ رکو مارگرا کمی تو ہم اُے تبد خانے میں لے جاتے ہیں مالو وی وفن کر ویتے ہیں۔ زمین کے خررکوشت تین دان تک محفوظ رہتا ہے۔ واڈ کا ہم جُو ویتا تے ہیں۔"

"میرے پاس تمک کے دو تھنے ہیں۔ ہم حکومت کے بغیر ٹھیک دہیں گے! بہد ماری کیلیاں۔
ہمارے ارد کر وزشل بی دشک ہے دو تھنے ہیں۔ ہم حکومت کے بغیر ٹھیک دہیں گے! بہد ماری کیلیاں۔
ہمارے ارد کر وزشل بی دشکل ہے گر گرم ہے۔ ٹیمپ روٹن ہے۔ ہیمدہ ہے! میرے پاس ایک بکری ہے،
ایک میمناہ تین سؤرا ورچود معرفیاں۔ زئین۔ این جاتی بھنی میں جا ہوں ، کھاس۔ ایک بھنی میں جاہوں۔ کویں
میں پانی ہے۔ اور آذاوی ایم تو تی ہیں۔ یہ اب کانو زئیس دی ، یہ اسمل اشتراک ہے۔ ہمیں ایک کھوڑا

"ب بات ایک راہورڑ نے کئی تھی کہ ہم اپنے کمر نیس اونے ایک صدی بیٹھے بیٹے کئے ہیں۔ ہم تعمل کانے کے لیے تصور دا استعمال کرتے ہیں اور کھاس کانے کے لیے درائتی ۔ ہم کو 17 دریے تک نکالتے ہیں۔ "

" بنگ میں انھوں نے ہمیں آگ لیائی تو ہم زیر زشن دے۔ مورچوں میں۔ انھوں نے میرے ہمائی اورود بھیجوں کو گئے دمیر کی مال دوئی الحکی اورود بھیجوں کو گئے دمیر کی مال دوئی الحکی اورود بھیجوں کو گئے دمیر کی مال دوئی الحکی اوروپ کی کر تی ہوئی۔ اتم فیمی کر دی ہوڑا اکس نے بھیڑی دی سے ایک و کر دری کی مواروپ کی کر تی ہوئی۔ اتم فیمی کر دی ہوڑا اکس نے میر کی مال سے کو چھا نیمی مت کرو۔ جو دُومرول کے لیے اسپنے جان و بتا ہے ، وہ تقدی ہوتا ہے۔ اور میں اسپنے وائن کے لیے ایک استاد ہول اور میں نے اپنے وائن کے لیے اسپنے وائن کے کر مکم کا ہول ۔ ہمی کی کی و فاری بیش کر مکما ہے اس میں کو کہ و کا دی ہوگا ہے۔ اور میں نے انھیں کو لی بین حلیا تھا: انہیں فائی خدا تی ہوگا۔ انچے جو نے بین کو کو دمرول سے جہت کرتا ہے ہوئے ہیں۔ "

"جِرِنُوشِ آمَامِ جَنَّلُوں کی مال کی مائٹر ہے۔ اس سے نیکنے کے لیے کوئی جگر بھی ہے۔ ندزین کے پیچے، ندیا کی میں اور ندی فضائیں کوئی جگہ۔"

" ہم ہے ریڈ ہو بھٹ کے لیے بند کرویا ہے۔ جمیل کی آنہ کا بھر پانٹیل لیکن زندگی پُرسکون ہے۔ ہم پریٹان ٹیک ہوئے ۔ لوگ آئے ہیں ہمیں کہانیاں ساتے ہیں۔ سبرطرف جنگ گی ہے۔ اوراشتر آیے جسی چیز تم ہوگئ ہے اور ہم ہر ایدوا وائد نظام کے تھے رور ہے ہیں۔ اور ذا دمیا ہے تا جا رہا ہے۔ کیا بیدی ہے؟" " مجمی کوئی جنگی مؤر ہائے ہیں آ جاتا ہے تو مجمی بھا رکوئی لومزی ۔ لیکن لوگ بہت می کم ۔ صرف پولیس آتی ہے۔"

" تم بيرا كر بلي و تيمنياك."

" اور میرا بھی۔ بہت مرصہ و کیا میر سبال کوئی مہمان ٹیش آیا۔ یس اپنے بیٹے پر صلیب کا نشان ہنا تا موں اور ڈیا کرتا ہوں: بیاد سیندا او میرت پہلیس آئی اور میر ایجو لہا تو ڈگئے۔ وہ جھے ٹریلٹ پر دعما کر ڈور لے گئ اور میں دیس نوٹ آیا۔ وولوکوں کو آئے دیں تو ۔ وہ سارے اپنے گھٹوں کے بل چلتے ہوے واٹیل آ جا کیں کے کیلن زیر ولوک میرف راست کو دگل کے دائے آئے جیں۔"

" برشن ذین کاشت کرنے کے لیے واپس لوٹا جا درہا ہے۔ اسمل ہات ہے۔ ہر کوئی اپنی واپسی
جا بہتا ہے ۔ پرلیس کے ہاس اُن لوگوں کی ٹیرشیل جی جسٹس وہ آنے دے گی لیان افغارہ سال ہے کم المر بہتے تھیں
آ کئے ۔ لوگ لوٹ آئیس گے واپ کے گروں کے سائے گرے ہوگر بہت تو شہوں گے۔ اپنے گن جی گئے

سیب کے درشت کے ہائی گوڑے واپ کر بہت تُوش ہوں گے۔ پہلے وہ قبر ستان جا کر گرید ارکی کریں گے بہر
اپنے گروں کے محنوں میں چنیں آئیں گے۔ وہ وہ ہاں بھی آ ہوتا دی اور فیا کریں گے۔ اُن کے ہائی صحیل
اپنے گروں کے محنوں میں چنیں آئیں گے۔ وہ وہ ہاں بھی آ ہوتا دی اور فیا کریں گے۔ اُن کے ہائی صحیل
جی ۔ دو اُنھیں ہا ڈول پر لیکا ویں گے۔ چھے قبر ستان کی چھوٹی با ڈپر فیکا نے جی ۔ جھش اوگا مد وہ گرید بھی ہار
جو ڈیل گے۔ وہ ہر کن کی دروا ڈول پر سفید تو لیے رکھیں گے۔ کو ڈگی تو رہ استدعا کرتی ہے: جمانی اور بہنو!

"الوگ ایڈ ہے اور زول اور جو بھی اُن کے پاس ہو قبرستان نے کہ جاتے ہیں۔ ہر خض اپنے اپنے فائدان کے پاس جینہ جاتا ہے۔ ووائی کی پاکارتے ہیں: 'بہتی، جسیں لئے آیا ہوں۔ آؤ کھانا کھا کی سیا۔ فائدان کے پاس جینہ جاتا ہے۔ ووائی کی پاکارتے ہیں: 'بہتی، جسیں لئے آیا ہوں۔ آؤ کھانا کھا کی سیاد اُن میں بیاری اُوسے میں میں گئی زوجوں کو پُنکا رتے ہیں۔ جن کے لوگ اس بری فوسے ہوئے ہیں وورد نے ہیں اور جن کے پہلے فوسے ہو ہے ہے ووائیس دوتے ووائی کر رتے ہیں اُن تھی باو

" شمن سرف راحد کوئیل روتی مرے ہو کال کورات کوئیل رونا چاہیے۔ جب نو رین ڈوب جاتا ہے آت شمن رونا ہند کردیتی ہوں ۔ اُنھیں یا وکرتی ہوں ، او ہند ایا !! ور اُنھیں اُن کی ڈنیا شمن مجموز دیتی ہوں ۔ " "اگرتم چالبازی ہے کام نہیں لیتے تو تکست مقدر دی ہے۔ مارکیٹ میں ایک یوکرا تک گورت میں نظ ری تی ۔ آگو، میب لے اواج یوٹی کے میب!" کسی نے اُسے کہا ہے بات مت کیو، کوئی نہیں تر یہ ہے گا۔ تکر مت کریں ۔ ووکئی ہے۔ ' ووہ کر بھی خریدیں گے۔ کسی کواٹی سائل کے لیے شرورت ہے تو کسی کواپنے ما لک سے لیے۔ '''

'' کیک شخص تھا، ووریاں بھیل ہے واپس آیا تھا۔ معانی کے کر۔ ووساتھو والے گاؤں میں رہتا تھا۔ اُس کی ماں سرگئی تھی، مگر ، کرا دیا تھا۔ ووہمارے پاس آیا۔' خاتون ، جھے پاکھرو ٹی اور تھم اُنھز پر وے دو۔ میں ''مھا ری کئزیاں بھاڑ دوں گا۔' اُسے ل جاتا ہے۔''

" ملک یں افرا تفری پئی ہے۔ - اور لوگ یہاں لوٹ آئے ہیں۔ وہ دُومر وں ہے، قانون ہے ہما گ کرآئے ہیں۔ اور وہ تنہا رہے ہیں۔ تن کر اجنی بھی۔ وہ تخت لوگ ہیں۔ اُن کی آتھوں ہیں ذرا بھی وومتاند پن ٹیس۔ اگر وہ نئے ہی دھت ہوجا کی تو کسی نہ کسی شے کوجلا کردا کھ کرڈا لئے ہیں۔ راست کوہم اپنے ہمتر وں کے پنچ کلہا ڈے اور دومتا ہے رکھ کر سوتے ہیں۔ ہاور پئی فانے میں دروا ڈے کے ساتھ می ہتھوڑا رکھا ہوتا ہے۔ "

"موتم بہاری بہاں ایک جمنون لومزی ہوا کرتی تھی -- جب اُس پر جنون کے دورے پڑتے ہیں آو ہم دروہ د جاتی ہیں، گئے ہم درد لیمن و جانی فیک د کھے تکتیں بس اپنے حن میں پانی کی ایک بالٹی ایڈیل دو، چھر سب تھیک ہے ۔ د و بھا گ جائے گی۔"

" بہاں کوئی نملی ویڑن ٹیس ہے۔ نہ بینما کمر۔ یہاں کرنے کوسرف ایک کام ہے۔۔ اپنی کھڑ کی ہے اہر تنکتے رہتا۔ ڈو ہے، اور مہادے کرتے رہتا ہے شک یہجی یہاں اشتراکی ظام ہوا کرنا تھا لیکن اہے سرف خدا ہے۔ اس جم مہادے کرتے رہتے ہیں۔"

"ہم وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے زیانے میں خدیات مرانجام دیں۔ میں کتر اشتراکی ہوں۔ میں الکہ مال تک کتر اشتراکی ہوں۔ میں ایک مال تک کتر اشتر کیوں کے ساتھ رہا۔ اور جب ہم نے جمنوں کو مار ہوگایا تھا تو میں سب سے آگے تھا۔ میں نے ریکھا گ (Reichstag) ہرا نیا مام لکھا: آرٹی کو شبکو۔ میں نے اشتراکیت کی تھیں۔ کے لیے اپنا اور رکوے آتا ریجینکا لیکن کہاں ہے وہاشتر اکیت؟"

"اشتراکیت یہاں جارے ہاں ہے۔۔ ہم ہمانوں اور بہتوں کی الرق دیجے ہیں ۔۔۔" "جس برس جنگ شروق ہوئی تو کگر ہتے ہوئے تہ ہیں۔ کیا تم اس باحد پر بیتین کر کئی ہو؟ زمین ۔ فرقو ہو گئی جائی ہوئی تو کگر ہتے ہوئے تہ ہیں۔ کیا تم اس باحد پر بیتین کر کئی ہوگا زمین ۔ فرقو و بھی تباہی ہملا پایا ۔ خبر بہتی ور باوی کو تھی جنگ کمی نہیں ہملا پایا ۔ خبر بہتی کہ وہ تمام جملی تیر ہوئی کو لا تیں گا ور آپ اس بے موزیزوں کو پہلیان کر لے جا کتے ہیں۔ جاری ساری مورش دوڑیں! اس بات ہوئی تو اپنوں کو گھر لانے اور پھر غیروں کو پہلیان کر لے جا کتے ہیں۔ جاری ساری مورش دوڑیں! اس بات ہو معاش مجی تھا ۔۔۔۔وہ عام لوگوں کی طرح رہتا تھا، شادی شدوتھا ورائی کے دوئے تھے۔۔اُس نے کمانڈ دکو تناویا کہم پوکرائینیوں کو لے گئے ہیں، داسکو رشاسکو۔ا گلے روز تیرس موٹر سائیکوں پرآئے۔ہم نے اُن کی مقیس کیس، ہم اُن کے سا ہٹے گفتوں کے بل جنگ گئے۔ لیکن و ولوگ اُٹھیں لے گئے اورا پی ٹو وکا ریندوتوں سے اُٹھیں مارڈ الا تو افرا و ہو وٹو جوان شے اور بہت ہی ایکھیا واسکو رشاسکو ۔۔۔۔''

" آقالوگ آئے ، ووجا تے رے لیکن ہم آلو تھے بن گئے۔ ہم نے برطری کے حالات وکھتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں زیر ورے ہیں .....'

" تنین میں کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں ۔۔ میں جی پر بہت اُو رکرتی ہوں۔ تبرستان میں کچولوگ بلند آواز میں وُ عاما تکتے مہاتی خاموشی ہے۔ اور پکھلوگ کتے: 'کھل جاء زروریت کے ساباہ رامت! 'انگل تو کھل سکتا ہے لیکن ریت کہی نہیں کھلتی ہیں آ اسٹی ہے یو چھتی ۔! ایان ، میں کیے جیوں؟ 'لیان وو کھی جھے جواب نیس دیتا ، زراس طرح زرائی طرح ۔''

"ميرا" پناكونى نيل ہے جے جل روي البت على مب كے ليے رويا ہوں البنيوں تك كے ليے ۔ جل قبروں برجا تا ہوں اور أن سے باتی كرنا ہوں ۔"

" چرتوبل میں بنائی گئی، کیوں؟ پکھلوگ کتے ہیں کہ ہمادے اپنے سائنس دانوں کا قسور تھا۔ اُنھوں نے خدا کی دارتی تو ہی تھی اور اب و و کھڑا تھی گئار ہائے۔ انہوں ہم تو وہلوگ ہیں جومبادت کرتے ہیں۔ "
انہم نے کمی ایکی زندگی نیس گواری ۔ نہ کون سے گواری ۔ ہم بیشہ ٹوف زد وہی دے ۔ جنگ سے فوراً پہلے وہ لوگوں کو کھینے ۔ وہ کالی کاروں میں آئے ہے اور کہتوں سے ہما دے لوگوں کو پکڑ کرلے گئے ۔ وہ آئ تک وائیس نیس آئے ۔ ہم سے ہم شروف زرگی می میں زندگی ہم کی ہے۔ "

"کیلن اب ہم آزاد ہیں۔ تعمل میں ہوتی ہے۔ ہم نوابوں کی طرح رہے ہیں۔" "میرے پاس مرف ایک چنے ہے میری گائے۔ اگر وہ ایک اُور جنگ ندلکا کی تو شک اُسے اُلمیں دے دون گا۔ دیکھوں چھے جنگ سے کتی تُرت ہے!" "اندارے پاس بہاں جنگوں کی مال ہے --چرنوش ۔" '' اورکوئی کو کو کر رہی ہے، نیگ پائی ہیجہارہ ہیں، چکارے دوڑ رہے ہیں۔ کیا دوائیس دوبارہ پیدا کر لیس گے۔۔ کے چاہے؟ ایک می شک نے اہر باٹ میں دیکھا، سؤر زشن کھود ہے تھے۔ دوجنگی تھے ہم لوگوں کوئی چکہ بسالو کے لیکن کوزادر سؤروں کوئیس یسا سکتے۔ پائی سر صدوں کوئیس ماننا، بیز مین پر بھی چانا ہے اور زمین کے اندر بھی ۔''

''ایک بُوهیا، و داعلان کرتی ہے کہ ہم لا فانی جیں۔ ہم ڈوعا کرتے جیں: اے خدا پھیں اپنی زندگی کی مصیبتوں میں زند درینے کی بڑھ مصافر ہا۔''

\*\*\*

سويتلا بااليكز انى وچ ترجمه: جمم الذين احمه

وطن

### شريك محتكون عادان سال اورخي + يكسع والاى كامان ) يوايك تلايمى كالل يول. بني:

سلے ویک میں دن رامت رو تی رائی تھی۔ میں رونا اور یا تی کرنا جا بیٹی تھی۔ ہم نا جکستان سے ہیں ، وو عظیمے سے۔ ویاں جنگ کی ہوئی تھی۔

می اس کے بارے میں بات بھی کرنا جا ہے۔ میں اس معاول الیون میں آپ کو بناؤں گی ۔ پھر بھی میں آپ کو بناؤں گی ۔ پھر بھی میں اس کے بارے میں بات کی میں کہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہوئی گئی ہو۔ جا نا ہول ۔ اب وہاں ہمرے میں ہوئی تھی، جی روہ افسی تی کر ڈالی گے۔ میں ہوچی تھی، جی جنگ بھی ہوگی ۔ افاردا ملک، میں ہوچی تھی، میرا بیادا ملک ۔ علیم تر بین اسوویت کے ذمانے میں وہ جمیل بناتے تے کہ ہم فر بت اور کم میری کی ڈندگی اس کے بسر کر دے جی کر ہم فر بت اور کم میری کی ڈندگی اس کے بسر کر دے جی کیوں کرا کے بین وہ کی اور کو میں اور لوگ متاثر ہودے جی ۔ لیکن اب جا دے ہاں ا

بہت ہونی آفوق ہے کوئی دوبا روجمیں چیز نے کی بھت تبیل کرے گا۔ کوئی جمیں تکست نیک دے سکے گا الیکن چرہم ایک وُصرے بی کو گولیاں مارنے لگ گئے۔ بیان چگوں جسی جگ نیک تھی جمہ میں ہے ہے۔ کرتے سے کہ وہر دائت تھ کی کی سمت ماری کرتے رہے ہے۔ اب تو بھسائے بھسائے کہ ماررہ ہیں، جو لڑ کے اکٹے سکول جایا کرتے ہے اب ایک وُصرے کوئی کررہ ہیں اوراُن می لڑکوں سے نشایا الجبر کررہے ہیں جن کے ساتھ ووسکول میں جیٹھا کرتے ہے۔ ہر شخص جنو ٹی بو آلیا ہے۔

ش نے ایک زئیہ نئے وارڈ ش رس کا کام کیا ہے۔ میری رات کی ڈیوٹی تھی۔ ایک اورت کو بعد اکش ہو ری تی ۔ ووا کے مشکل پیدائش تنی اور ووآ وو ایکا کر ری تنی - اجا تک ایک جیموٹی ٹری اندر واخل ہوئی۔ وہ وستائے ہینے ہوئے کی ندی عبا۔ کیا ہور ہاتھا؟ زنیہ کے وارڈ میں اُو لِآنا؟ ' اور کیو، پاکھ لوگ تھس آئے ہیں! الكوهل بھی!'''' بیاں دوا كس بن بيالكوهل \_'' أخمو ل نے ڈا كتركو ديوار بے ساتھ لگا كر كم اكبا - في رأود ااور چر پیدائش کے مرحلے سے گور نے وائی تو رہ نے مسرت سے سکون بھی آ و ثنائی۔ اور بچہ رونے لگا۔ ووا بھی وُنیا یس آبای تعالیا و دو و ڈاکومیس کا جینے کے نہ کیا ہے انگلیا ہے ایام؟ اُز کا بالز کی نیس ال کر کلیا ہے وابار ا ہم کوئیں کتے ۔ وابطانے لگتے ہیں: ' یہ کیا ہے؟ ' ہم پھر پھرٹیں پولٹے تو و مگھے سے بچے یہ جمینتے ہیں۔ أے زیمن برآئے ہو سے شاہد یا نی یا در وقت می ہو ہے ہوں گے اور اُٹھوں نے آے کھڑ کی سے باہر بھینک مارا ۔ میں بڑی جوں ۔ میں نے اس سے مبلے مجھی کسی نتے کومرتے نیس ویکھا تھا۔ اور یہاں -- جھے اُ سے باو کرنے کی اجاز معافیل ہے۔[رونے گئی ہے۔] ایل کے بعدتم محل طرح زنہ وروسکتے ہو؟ تم ہے کس طرح ع بيداكرنے كي وقع كى جاكتى إروتى ب-]

أس كے بعد زنيد اتيدوار فريس مير ب باتھوں كى جلد أنز نے جى ميرى نسيس بھول كئيں ۔ اور جس بر شے سے بیاز ہوگئے۔ یم بسترے تکامی تیس جا بی تی ۔ [روتی ہے۔] مجھے میتال نے جالا جاتا۔ اور پھر وائیل لا إجانا \_ليفن تب علي وحمل سے تھی۔ من تج جنم نيس وے سي تقي باس ہم يهان آ مينے - الارس یں۔ یا روائلیا ہیں۔ چھوٹا سارڈ بیدہ جھڑا تھیں۔ اور چھر سے اب پکو مستندلا جھٹا۔ میں نے شخصیں سب پکورمتا ویا ہے۔[روتی ہے ۔] ٹھیمرو ۔ میں حسین بنا ما میا ہتی ہوں ۔ میں ہذا ہے قوف ز دونیش ۔ میں انسان ہے دہشت ز دوہوں یشروع میں ہم نے لوگوں سے دریا فت کیا: "شعا نیس کیاں جس؟ "" ویکھویتم کیاں کھڑی ہو؟ وجس ی میں جہاں تم کمزی ہو۔ اتو یہ ہر جگہ میں۔[رونے لکتی ہے۔] بہت ہے کم خالی ہے میں۔ لوگ مط

- B- 97 F 89 - E

کنین بیمان میں اُس طرح خوف زود نہیں ہوں جس طرح و بال تھی ۔ جمیں ہے وطن کر دیا تمیا ہے ، ہم کسی کے نبیل ہیں۔ جب آخیں ا جازے کی تو تمام جران واپس چلے گئے ، تا تا دکر بمیا چلے گئے کین کی کوزوی کی مرورت فيل بي يهم كيا أس ركيس؟ بهم كس كالتقاركرين؟ روسيون في محى التي عوام كي حفاظت فيل كي کیوں کر بیاب برا الاحدود ملک ہے۔ اور دیا تت دارات اے ہے کہ شن زوس کوایتا وطن تیس جمعتی۔ ہم مختلف خریجے سے سیلے بن ھے تھے ، جارا وطن تو سوویت ہوئین ہے۔اب ہے جھٹا وشوارے کہ آخر کے محفوظ رکھا جائے؟ کم ہے کم بہاں کوئی بندوقوں ساقونیں کھیلااور ساتھی بات ہے۔ انھوں نے جمیں یہاں کمر دیااور مير عاميان کولاز معدي بي من في يتيان ورستون کوخوالکما اورو مال ي بيان آئے ين ميش

لے ۔ وورات کے وقت پنچے سے اور شیشن ہے باہر نظامے ہے ڈررے سے آنھوں نے ساری رائے شیشن کی اور ہے ہے ۔ انھوں نے ویکھا: لوگ رو کوں پر آنیا اس بھر آنھوں نے ویکھا: لوگ رو کوں پر آنیا ارب ہیں انہوں نے انہوں نے ویکھا: لوگ رو کوں پر آنیا ارب ہیں ۔ انھوں نے انہوں نے انہوں کی بتائی، انہیں بہ فاظت ہما ہے ہے ہے انہوں انہوں کی بتائی، انہیں بہ فاظت ہما ہے ہے ہے انہوں کی بیشن کے بیس ۔ انہوں نے بیال وہ انہوں نے بالائی دیکھی ۔ ۔ ۔ ویال دُکان ہے ، انہوں نے بیل وہ بیشن کی بیشن

جنگ۔۔۔۔ صرف یکی چی ہے جس کے صفاق میں بات کر سکتی ہوں۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ چرنوال میں؟ کیوں کہ یہاں جارہ کوئی تھا قب میں کرنا ۔ کوئی جمیں اس دھرتی ہے ہے دہل میں کرے گا۔اب یہ دھرتی کسی کی تیمی ہے۔ طوائے اے دائیں لے لیا ہے۔ لوگوں نے اے زکے کرویا ہے۔

میں دوشیے میں ٹرین شیشن کی یا نب سریراہ تھی۔ وہاں ایک اُدر بھی یا نب سریراہ تھا، ایک ٹا جک۔ حارے نئچ اسکنے پلے بنر ھے بھول گئے ہم سب کئے تھلیلات مناتے تھے: سال تو سے ڈے۔ ہم اسکنے ویئر پیچ تھے واسکنے کھایا کھاتے تھے۔ ووقعے کہنا تھا: ''بھی میری بھن میری ڈوی بھی ۔''بھرا یک روزوہ آٹا ہے اور جم ایک می دفتر میں بیٹھے تھے ہیری میز کے سامنے کے کرچالا ناہے:

" تم كب البيازوي جاري جو؟ بيدها راوطن ب-"

مں نے سوجا کریں یا گل ہوجاؤں گی میں آس پر لیکی۔

"محمارا كوث كمال ت آيا بي؟"

" ليتن كرافية" ووزولا .. ووجيران روكميا تما ..

"اِس زوی کوٹ کوڈ تار دوہ کتیا کے بڑتے!" اور علی نے اُس کا کوٹ چیاڑ ڈالا۔" تمیما رائیٹ کہاں کا ہے ؟ تم نے جھے شخی ماری تھی کہا ہے سائیریا ہے جیجا گیا ہے! اے آتا روتم !اور قیص !اور پتلون! یہ دوٹول ماسکو علی بنی ایس سیائی زوی ہیں!"

عن أے زیر جامع تک مریاں کر ڈالتی۔ وہ ایک طویل القامت فض تھا۔ عمل اس کے کدھوں تک

﴾ پھی آئی لیکن عمل نے اُس کے بدل کی ہرجے تو ہے چیکی لوگ جمع ہوا شروع ہو گئے۔ وہ چی رہا تھا:'' محصہ سے دُور رہ دے تم یا گل ہو!''

النبيل، بجمع برووج والمن كردوج مرى ب- ووزوى بالش أب والمن لول ك-" عما آريب قريب جولي يو كي م

" في الياس والسياد الماسية والما"

ہم شب وروز کام کیا کرتے تنے۔ رُیٹیں دیمی علاقوں کو جاتی تھیں۔ لوگ بھنا گ رہے تنے۔ بہت سے ٹروی چھوڈ کر چلے گئے تنے۔۔۔ ہڑاروں ، لاکھوں۔ ٹروی انجی ایک تھا۔ یس مجھ دو ہے جانے والی ٹرین دیکھی ہوں اور وہاں اب بھی ہال میں کر گان طبو ہے گاؤں کے بچھ نتجے موجود تنے۔ووٹرین پر سوارٹیں ہوے تنے۔ میں انھیں ڈھائی جوں ، چھپاتی جوں۔ دوآ دئی ہمری طرف آتے ہیں۔ ووٹو دکا رہند وقیس کے ہوے ہیں۔

مع ووالركورة كياكررب بوج "بيراول وحك وحك كرف لكاب-

" يركها راقسوري محمار برسار بداد واز به چو پات جل "

"مين الرين روان كرري فقي \_ جي درواز دريد كرف كاموق فينس الا-"

"وبال ووال كركون يرى؟"

"وودار سيى ين دوطنے كے"

"و و کر گانی توشیل؟ کلیاب توشیل؟"

معتبل المثل ووجهارے جیں۔"

پن وہ چلے گئے اور اگر وہ بال کول کرد کھے لیے تو؟ وہ آھیں ....اور چھے بھی کیوں کہ وہ ای کام پر
مامور تے ایک کوئی سرے آرپار۔ وہاں ایک ی حکومت تھی۔۔آدئی کے پاس بندوتی ہو۔ آئ ہوتے ہی ش نے بچوں کو استراشان جانے وائی ٹرین پر پڑ ھا دیا۔ یس نے کنڈ کٹر ول سے کہا کہ وہ آٹھیں اس طرح نے
جا کیں جس طرح ووٹر ہوز لے کر جانے ہیں، ورواز وہا لکل یہ کھولیں۔ إضاموثی۔ پھر دیے تک دوتی رئی سے۔ کیا لوگوں سے زیا دوویشت کر ڈالے وائی کوئی اور چی بھی ہے؟ ووہا دوخاموثی۔

پائی بندوقیں، ایک گنااورا یک ڈوی میٹر ہوتا ہے۔ اُن کے پائی بندوقی اُو ہوتی ہیں کیلی وہ دُومروں ہیں ڈیل ہوتے ۔ وولوگوں کا شکارٹیل کھیلتے۔ اگر کہی جھے گوئی چلنے کی آواز آئے تو شن بچھ جاتی ہوں کہ وہ کسی کو ہے کو کولی مارر ہے ہیں یا پھر کسی ٹر گوٹی کے تعاقب میں ہیں۔ [خاموثی۔] اِس لیے میں یہاں خوف ڈوہ ٹیل مول ۔ میں زمین سے یا پائی ہے خوف نیمی کھاتی، مجھے لوگوں سے ڈرلگنا ہے۔ وہاں آو ایک شخص مار کیٹ جاتا

عادر سودًا لركوش مودكارا الخرف لياع.

المجھا کے شخص یاد آرہا ہے ایک تا جک شخص میں نے اسے آدی کا قبا قب کرتے ویکھا۔ وہ ایک آدی کا قبا قب کررہا تھا اوہ جس طرح دو زرہا تھا، جس طرح ہانے رہا تھا اس سے جس بنا سکتی تھی کہ وہ اُسے جان سے بارڈالنا چاہتا ہے ۔ لیمن دُومرا بھی نگلا۔ وہ چھپ گیا۔ اور وہ دائیں آگیا۔ جبرے پاس سے گورتے جو سے اُس نے کو چھا۔ ''باوام، جھے بہاں گئیں قریب پانی کہاں سے اُس سکتا ہے؟'' وہ وہ ں عام لیجے جس بات کر رہا تھا جسے بچھ بھی نہرہ ہو۔ نیش پر بم نے پانی کہاں سے اُس سکتا ہے؟'' وہ وہ ں عام لیجے جس بات کر رہا تھا جسے بچھ بھی نہرہ ہو۔ نیش پر بم نے پانی کی ایک پانی رکھی ہوئی تھی، جس نے اُسے وہ وہ کھا دی۔ پھر جس نے اُس کی آبھوں جس دیکھا اور ہوئی '' تم ایک و وسر سے کھا قب جس کیوں ہو؟ تم آئی و غارت کیوں کر رہے ہو۔'' انہیں ہے بادام ۔ اِس اُس اُس کے اس کے اُس کے اور اُس نے اُس کی آبھوں جس دیکھا جسے شرمند وہو آبھی ہو۔ '' کھیک ہے مادام ۔ اِس کا اُور ہو اُس کے بور اُس کے بور اُس کے بور تے جس وہ اُس کے بور تے جسے وہ اور کے ساتھ لگا کر کھڑ اگر دیتے۔ جب وہ اُس کے بور تے جسے بور تی تھی ہوتی تم باتھ لگا کر کھڑ اگر دیتے۔ جب وہ اُس کے بور تی تھی بور تی تھی ہوتی تم باتھ لگا کر میکھ ہو۔

ے کہ ہم جنگ کےعلاقے ہے جما گ رہے ہیں۔"ہم نے ایک بی بارش وود طن کھوویے۔۔۔ تا جکستان اور سوویت یونمن ۔

عمی جنگل میں مکومتی اور سوجتی رہتی ہوں۔ ہر کوئی جمیشہ نیلی ویژن و مکیدیا ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہورہاہے؟ لوگ کیے میں ؟ لیکن میر اول نیس کرتا۔

۲۶ كرسكون مريخ فريد ارى كرسكول\_

ہمارا کے وطن تقااورا ہو وہ تم ہو چکا ہے۔ س کیا ہوں؟ ہمرا مال ہوگرائی، ہمرا با ہو ذوی ۔ س بیدا ہو آئی اور پلی یہ گرائی، ہمرا با ہو اور س فی ساور سے بالے کی ایک تا اور پلی یہ گرائی، ہمرا با ہیں؟ ان کی جو آل اور پلی یہ گرائی کی ایک تا اور پلی ہے۔ ہم ہو ہے ہیں۔ ہمارے تو میر ہے ہی ہیں۔ ہمارے تو میر ہے ایک تی ہم ہو ہے ہیں۔ ہمارے با سیورانوں پر دمیر ہاور بھی سے گرائی ہے۔ اور کی سیوریت ہیں الیکن با ہو اور اور ہو ہو ہو ہو گئی ۔۔ اب وجو اور میں رکھتا۔ وہ جگہ جے ہم وطن کہتے ہیں اب عدم وجو وہ وگئی ہے اور وہ وہ انسان میں پیدا ہوئی تی ۔۔ اب وجو اور میں رکھتا۔ وہ جگہ جے ہم وطن کہتے ہیں اب عدم وجو وہ وگئی ہے اور میں ہے اور میں ہے ہوتا کنٹر رکا ارزن ہیں۔ ہمرے ہی بال لے آئی ہیں۔ میرے با بھی بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال لے آئی ہوں۔ ہمارے میں اور ہو ہو گئیں بہال ہو آئی ہمارے ہوں کا تو ہو ہو گئیں بہال ہے آئی ہوں۔ ہمارے میک کا اب وجو دُوئیں رہائین ہمارا تو ہے۔

یں وہیں پیدا ہوئی تھی۔ وہیں ہوئی۔ یس نے ایک کارخانے کی تھے۔ یس مدودی اور پھر آئی کارخانے میں کام کیا۔ 'وائیس جاؤہ جہاں کی تم ہو۔ بیسب اٹارا ہے۔' اور میر اکبال ہے؟ لوگ محسوں کر رہے ہیں کہ تمام زوی ہیں۔ سوویت ہیں۔ کی کوان کی شرورت میں اورکوئی آن کا انتظار ٹیس کررہا ہے۔

لؤگ جُند سے أو چھتے ہیں، تیر ان روجائے ہیں ، وہ کھتے نیل ۔ "تم ہمارے بھل کا تھوں کول کرری ہو؟" او وطرا یا ، ہم وہ ہمت کہاں سے لا کی جوہر آنے والے دن کی مشکلات ہر داشت کر سکے؟ میں اُن کا تُون ہیں کر رہی ہوں ۔ میں آو اُنٹیس کر رہی ہوں ۔ میں ایساں ہوں ، جالیس سالہ اور کھل سفید بالول والی ۔ اُنٹیس کر رہی ہوں ۔ میں آو اُنٹیس بھل اور والی ۔ اور وہ تیر ہیں :" کیا تم اپنے بیٹے وہاں سے لائی ہو جہاں ہیند یا طاقون یک وہ سے زو وروجائے ہیں ۔ انٹیس و وطاقون سے اور وی ہیند ہے ۔ می خوف یہاں چر نوش میں ہے ! جھے اس کے بار سے میں تک ہوں ہے اور وی ہیند ہے ۔ می خوف یہاں چر نوش میں ہے ! جھے اس کے بار سے میں تک ہوں ہے۔ میں تک ہوں ہے ۔ میں ہوں ہے کہا ہوں ہے اور وی ہیند ہے ۔ میں خوف یہاں چر نوش میں ہے ۔ ایکھے اس

ተ ተ ተ ተ

## ضيا ءا<sup>لمصطف</sup>ى ترك

# ا كتاويويا ز: تعارف

اکناوی پاز (۱۹۱۳) ۱۹۹۸) جی سیکسیکو جی پیدا ہوا۔ تدریس اوب کے شعبہ سے وابت رہا۔
ہند وستان ورفر انس جی اپنے ملک کے سفارت کا دیکے بلور بھی خدیات مرا نجام دیں۔ ۱۹۹۹ جی اکناویو پازکو
طنے والا ٹوئٹل پر انز (یوائے ادب )اس کی شعری صلاحیتوں کا قر اردائتی افتراف تھا۔ معاصر تخیید نے اے
"جیسوی حدی کا برداؤ ہن اور تغیم تہذی مظیر" کی کر مرابا۔ اس کی نظموں نے اے" حرف تخسین سے ماورا
شام "کہوایا اور اس کی تخیدی تحریروں نے اس کی شنا شت "سختید سے اللز فتاذ" کے بطور کروائی۔

اکاویج پازی شعری کا نتامت : جدید مبد کے منظر یا ہے کے مشاہداتی تعبق اور نفسیاتی و بالجد نفسیاتی الرا العدی مجید ہے۔ اس کی نتھوں میں انسان کی بجیسے خروائی بے بہنائی ، جہائی ، بے جارگ ، اپنی شناخت ہے جو وی جیسے المیوں ہے لے کر وقتی فوق وسر معد الحاتی آسودگی کے ماتھ ماتھ و نیاوی آسانشوں اور مادی شخصیلات ہے۔ جز ی بوٹی سرشاری تک بھی بچیم وجود ہے ہاس کی شام ی کاسروکا رانسان کے کر دو چیش الولی کے موجود ہے ہاس کی شام ی کاسروکا رانسان کے کر دو چیش الولی کر میں ہوا ہے ہی ہے۔ زودا ، والت رکھ بہتی و نیائے دوں بھی ہے ہیں اس کے افر دیکھ ندرون بر یا ساری اتفل بھل ہے تھی ہے۔ زودا ، والت و بہت میں اور یہ کے کی طرح آلا و بر یا ذکی شام ی میں محتمد ہا ضافی کاسو جسیدنا کرتا ہے ۔ ذیل میں دی گئا تھیں ، بماطور پر و وجو بر موجود ہے جو عالمی شعر یاست میں محتمد ہا ضافی کاسو جسیدنا کرتا ہے ۔ ذیل میں دی گئا تھیں ،

\* \* \* \*

كهاوتش يضرب الامثال

الدم كى إليون كا كي تخواجى كذم كانورا كليت به الميك برقت الميك الميك الميك الميك أو الميك أو الميك الميك الميك الميك أو الميك الميك أو الميك الميك أو الميك الميك أو الميك

#### لوك داستان

آگی اور ہوا گام رمہ جیات پائی کی مرشور کی و ہیر الی کام ہد جوائی مبزر گفت کے ذرویز نے تک اور ذرو کے تمریخ ہوجائے تک شوا ہد کیجئے سے کل ہجرا ہونے کے ایمین شوا بش سے بیداری تک مرف ایک وقد مہاشانے کی درچھی اور سب پھواز خون ہوتا جا آگیا کسی کوشش کے لغیم ان دنول ہے جشرات بیش قیمت پھر وال کی طرح سے

مرى مالاب كاكتار بستاني كيلي الشيوني في بارش بدجوں کی شاخوں اور مجنوں میں کہیں کھٹی کھٹی تمماري فيل ربحي ايك ويهاي ايك در شتأ من كوتما اورجب وويوري الرح أكمية بإتو أسي في جنة جنة كي جيتين كوكيال كرواليس اس نے ایساطلم کھو نکاجس نے فضا میں جا رون طرف اسپنے پر پھیلا وسید الي الخاوش ما دور ين جوره ووريد عدم جوفضاؤن من ازت بجرت تے ساري ي إن ايم ايك دوس عن وابسترهي ايدو ج ع يوني اوركاور كان كونى بحل شيء بكو بھي كبلا على تقى صرف ایک اخلاتها جوایئے متناد کے افیر موری شدمات تائم تھا سورت کی افرح کا ایک افظ اورا کے ان ووکسی دھا کے سے پیشا اور چھو نے چھو نے پاریک دین وال میں تقسیم ہو کہا وطنة عاري زان كرويم بولي ع ية كي كل ساى آئے كے إلى جس على ونيا خودكود يكمنى ب مكوي تكوياورة فكشدو

بقير كى عنوان كے

ایک موری بس کی بدن ہوئی کسی دریا کی ک ہے باربار مینش میں آئے نسوانی اعضاء کی شفافیت جسے بانی سے بنی بول ایک لڑکی بانی سے بنی بول ایک لڑکی جبان ای گویمو جودگویژه هاجا مگاہ، جوغیر میڈل ہے و وقعوز اسا پانی ہیا بھی جا مگاہے جس میں اس تو کی کی تکسیس بیں اور و وجو نت جن کا تھونٹ جرا جا مگاہے بید در محت میں بادل، میں چوا ش بید در محت میں بادل، میں چوا ش

27

اگریدهمیت ب طوح دان سے آتی ہوئی سفید روشی کیسے دالا ہاتھ کیاداقتی ان کا وجود ہے؟ اور بیآ تکسیس، جونوشتہ کود کچے دی ہیں هیتی ہیں؟

ایک افظ ہے دومر سلفظ تک عمل جو بھی کہتا ہوں، عائب ہوجاتا ہے جھے بھین ہے کہتاں زند وہوں عمل زند وہوں دوق سمن کے ایمن

\_\_\_\_

### دوداني

"إداول كاكر جناا ورجوا وَل كالإرد لكر على يرجا \_\_\_\_اس دوراك عن" ( آئي چكك) ()

سياولاً حان اورزرويز تي بحوثي زين راحة كواريع دُالسِنْ والاجوال معال رينده بال جا گئے بی ہو جہتا ہے ، کیاد فت ہوا ہے ہوا جا گئی ہے اور تمحار کیا بت استضار کرتی ہے قریب سے ایک اسپ شیدگز رجاتا ہے

**(r)** 

جيس جيل

اپنے یہ گب دیا دیے ساتھ جو خواب ہوتا ہے تم اپنی آ تکمیس ہوند تی ہو

ر ٹی ہارشوں کے بستر ہے تم حمیت مختلفاتی ہو

اور ہوا کی سوجاتی ہیں تما را گیت ایوں پر لیے ہوئے تما را ہوسہ روش الا ذکے پہلویں ٹوابیدگی کے متر ادف ہے

(r)

شدتوں کی اٹی اٹی تو ہاس ہوتی ہے کتنے عی ہاتھوں سے کڑ رہا ہوابد ن ایک ما دید وقتا اوراس پر کی گئی بظاہر وا حد سلید ک

(7)

کہنا بسننا اور جواب دینا با دلوں کی گری ، جو بھی کئی ہے ورفتو ں کواس کا بخو لی اورا کے ہے

(a)

یں آگھول کے دائے تھارے اقدراز تا ہول تم میری زبان سے طاہر ہوتی ہو میر سندگ دیے میں جاری آبری او قدیو قدیمی تم خواہید دیو اوریش تھارے دیائے میں جاگا ہوں عن بات کروں گاتم ہے ، پھروں کی زبان میں

( بجے ہزو قفوں کی و ماطنت ہے جواب دینا )
عن بات کروں گاتم ہے ، گرتی ہوئی یوف کی زبان میں
( ججے شہدا کنوا کر نے والیوں کو پہنو تی ہوا کے ہمراہ جواب دینا )
عن بات کروں گاتم ہے ، پانی کے بہاؤ کی زبانی
( ججے با دوبا راں کی نے واکس روشن میں جواب دینا )
میں بات کروں گاتم ہے ، بانی کے والیوں کی زبانی
میں بات کروں گاتم ہے ، خاک وفوں کی زبانی
( ججے پر ندوں کے بلند ہام آشیاں ہے جواب دینا )

اخرى

تمحارے آیسوں بھل میں کم ہوئے
تمحارے پاؤں ہیں ہے ہیں ول کوچھور ہے ہیں
تم خواہید وہوتی ہوتو راحد ہے ہی یوری طوم ہوتی ہو
لینن کھارے خواب
ایک چھوٹے ہے کرے میں پورے ہوجاتے ہیں
ایک چھوٹے ہے کرے میں پورے ہوجاتے ہیں
ایک چھوٹے ہے کرے میں پورے ہوئے ہیں
ایک چھوٹے نے کرے میں پورے ہوئے ہیں
ایک چھوٹے ہی گئے تیا وہ وہ تے ہوئے ہی گئے تیا وہ وہ تے ہیں ا ایم ہے کوئی کیسی گزری ہے
جس میں شاہد آوی نیس جروص تھیں
پاس ہے گزرتے والا ہے دریا
پاس ہے گزرتے والا ہے دریا

رواني

اگریم فری زرداد توشی تون ش فرقاب راست ول

أكرتم مبلح بمل ي يرف بو الوش و وجول جوما تحد موريات الله والدوائي كراب اگرتم دين شب يو تو يس محمار يدوين يس كرزي بوني والمخ بول جود كيدري ب وكرتم مون في يو توص ملے بیندے کی ایکارتی آوازجوں وكرتم بالثون بحرى نوكريءو تويس موريق كاجا قو بمول اگرتم قربان گاه کامقدس پاقر بو توين الإكساتية ون اكرتم خوابيد وزين بو تويس مصائح مبزجول الرتم بواكي أجمال بو تو يس و دا مگ بول، جس كي تر فين بو پيکي اكرتم ياني كا چشمه بو لَوْ مَن تُورِد وَيَزِ وَهُولِ وَكَا فَي زُوهَا وَرِيامًا اكرتم إدلول بجرافل زاريو توشن ووكلباز المول بتوكاث وإكرتاب اكرتم شربوه فيرمقدى اوردوا فكار عدابت تؤيس بارش يمول مز كيدو تقديس كي اكرتم ذردكوبساريو توشى كائى سے بائد موتا موا كلسوس تا مول الرتم الجرنا يواسون يو توشي أون ش فرقاب دامت ول

مدود میم بیل بیدوجهم بیل بیهاد به بیهاد، رور و ان کی دینته بهمی دونیر ول کی تی تخی اور رات ایک سمندر

> بیدادجهم بین پیلو بهپلودرو و و بیرجمی دو پاتر شیر اورزاشه ایک محوا

یددوجهم بیں پہلو بہبلو، رو برو یہ بھی جڑ وں کی طرح تھے، دوقد کیم جڑیں راسط میں ایک روجے سے لینے ہو یے تمموں کی طرح

> یہ دوجہم ہیں پہلو بہ پہلو، رو برو یہ بھی دو میا قوتھے اور راحدان کی کیند تی چنگار ہوں سے روشن

یہ دوجہم ہیں پہلو ہے پہلو ، رو ہر و سمی خانی آ سال میں ٹوے کرگر تے ہوئے متار دن کی طرح

الهيرك کھاوگ ہا دی زمین کی اِت کیا کرتے کنین میں بے جا ری دھرتی کے بارے میں سوجا کرتا الروافياراوروشى عديده فالوك ا يك ديوا راوراك كل اورا یک شخص دو ادارے فیک لگائے ہوئے البيخ مكومت يمل باللا في ميدانون بس چترون پر جيکٽا سورٽ اوردريا يساهريان كمزى بموتى دانوب بحولى بسرى چنزى يى دۇئىن يىن تا زەجوتى جوكى فيرمتعلقة في إلى الكمر إماداده خوابون كودوبرا نابوا يك خواب ولعناه وأورث يزير بموتى موفى موجود كيال اورهار ميد في كن كرنا بواوت يكى والت ب جويا در كمتا ب اور قواب الااس كمن كوئى هك تين ومن بيزين من صاوراس كمناظر زمان كے الله كردوفياراورروشى \_\_ F .. جوبستر کی طرف جل پرتی ہے تمام فنحول كے ساتھ آزاري جو محصے يكارتى رى ب بميوم گسيش وولحبه فأنه جلائي سائزان يحس كى چيول سے علق عن كور هاوجات

مير المام بلوغت كي دحوال وهار دوشيره ميري آزاوي جحدير بنساكرتي فتي جيها يك كبريء برتبه كماتي اوراس كمائي ص عاري سي آزادي دن ہے ہ موار بنوں کے درمیان تغیر تی مول مو ا يک ساد وسانجول اورو ونيند جس ين بم محض إيك فواب بوري يى توجر موسكادا كت 4 /65 اشاع كي كي صدرورواز عكاوا بويا قيدي كي زنجيرون كالحلنا بالردوني على برائية موع يستركاغذ استدرى بلكي الديازة برعية يخب اوركهارى ليراق بوقى الكيال 41949E 1

### مقاى پتر

روشی وافلاک کی وسعتوں میں ضائع ہوتے ہوئے بھی جوم میں ترتیب فقوازن کا سب بھی ہے آگھ ما کیوں میں گھر جانے پر پہا ہوجاتی ہے

> زیمی منظر بار بہت و تنتی ہے بے خوالی کی طرح

بر بین کا پھر یافرش خزاں الاکھ ووو بے کتار ہوائی المجیس بند کر واور روش کا آخری ہوئی اپنی آ تھیں بند کر واور روش کا یہ گیت نبو ووہیر آتھا دی یا طنی عاصت میں بنا وہا ہتی ہے کوئی بھی تو نہیں بنتی کہ میں بند کرواور پھرے دیکھو کوئی بھی تو نہیں بنتی کہ بھی نہیں اور شابع ہے پھر میں اروش ہے بیر بائر میں اروش ہے

ناظم حکمت دان ترک ادب سے ترجمہ: خالدمبین

# بہار کا بہلادن

ہدوائے ماضی کے ساتھ ایک فاتون نے اپنی کھڑکی سے بہار کا نظارہ کیا اور کہا: اے بہار! میں کیے تمنا کروں کاش تُو کھی جی شہوتی

میری زندگی کی کتنی بی بیماریں اسی تھیں' تمام کی تمام خاموش اور سب محبت ہے خالی بھیا ہیں جسانسی کا حصد بن مکل ہیں؟ ناتی بھے اتیا م مامنس ہے تاکہی ہے نہ بی میر ہدل میں پر انی یا دوں کا کوئی نشان آو! مت کھلو! اے بہار! مت کھلو

# بہاری ہارشیں

یرن کا جمنینا ہے جبکہ بارش ہوری ہے، جسب بارش ہوتی ہے، پرید کھڑ کی کے شیشوں کے بیچھے سے گاتے ہیں خوشنجریاں پھی جنتی ہیں جسب ارش ہوتی ہے جسب بارش ہوتی ہے نزینس جنتی رہتی ہیں' جسب بارش ہوتی ہے' جہازاُڑتے رہے ہیں

ا كيسى في المح من من إرش سه بابرة في والا مول اوردوبارةتممارية ساتحه أسكؤ عن بول گا بهار کی بارشیس تمام دنیا میں ہوری ہیں بهاركي بارشيس تمام عالم بيس بوري بيس میں تیزی میں ارش سے نکل رہا ہوں ا ورجلد ی ہے شخص پھر ماسکو بیں دیکھے رہا ہون تمماری برساتی میلی ہے تممارے بال کمل طور پر بھیکے ہوئے ہیں، سورج ہا دلوں کی اوٹ ہے جما تک رہا ہے ا ورہر چیز بگلیاں مگھر ، درخت ، سب پچھے نیلا ہے دوری اور مدائی اب بہت بہت دوررہ گئ ہے اس کومروبوں کی اِنْ نے روک رکھا ہے كياكونى اس دنيا بس جھ سے زيا دہ خوش بھى ہے؟ كياكونى اس دنيا يس جمع ترنيا ده خوش بھى ب؟ جهال بُد ائي دورره گي بو جے اور یل کیا رشول نے روک رکھا ہو، جهال جرجيز الكيال وكعراور درخت خطيجول اورسر کول پر بارش سے بنائے گئے آئیے ہوں بسنبری آئینے جوشېر ماسكوكانكس د كھاتے ہون ماسكؤنميرا تحرنميراوطن

جب میں نیس برس کا تھا تو 'ماسکو' بی تھا ساتھ برس کی تمریش بھی 'ماسکو میں ہوں میر ساستا داور میر سے ساتھی مسافر! ماسکو بی نے جمعے تم لوگ تھنے میں دیے

بہاری بارش دوبا رہ ہوگی ، پریم کے گھریا رش بیس گنگنا کیں ہے۔ نی شاخیں ، چھوٹے ہے ، اچھائی ، اُمید ؛ بہاری بارش میں بیسب پہلیں پھولیں مجے

ان سے دور جاتے ہوئے جو مجھے محبوب ہیں

یر بیت (استین ) تک میری یوی میر بساتھ آئی، گاروہ نے آتر گئ اور پلیٹ فارم پر کھڑی ری ، وہ چھوٹی سے مزید چھوٹی ہوتی گئی، میہاں تک کدوہ کندم کے دائے جتنی ہوگئ، لامحد ود نیلا ہے ہیں، اور گاریس ہوئی میراور پکھاندد کھے سکا

> بعد شناس نے 'پولز' سے فون کیا گرافسوں کہ میں اس سے بات ندکر پایا شناس سے میدند پوچیہ پایا کیتم کہاں ہو؟ میر سے گلاب مہر بانی سے جھے بتاؤ کیتم کہاں ہو

اُس نے کہا ہوتا: ''میر نہاں دالیں آجاؤ'' لیکن تب میں اس کے پاس نداوٹ یا تا فرین ایسے چل ری تھی کویا کبھی ندئے کے گ اور میں تم کے مارے گھٹا جارہاتھا۔

پھر شن نے رہت اور زیمن پر یوا ی، برف کے نکڑوں کی نٹا عربی کی اوراچا مک جھے پرد چاا کہ بر ی یو کی جھے دیکھر تی ہے جودے پوچوری ہے اکیاتم جھے بحول چکے ہو؟ کیاتم جھے بحول چکے ہو

جہاں تک بہار کا تعلق ہے، میں نے اُ ہے آسان میں چلتے دیکھا کہاں کے نظے پاؤل سب منی ہے بھر ہے، وئے تنے

ستارے آساں سے نیچ آ کے ٹیلی گراف کی لائوں پہ بیٹے ہوئے تھے
جہاں تک تاریکی کا سوال ہے بید ہارش کے قطر وں کی ما ندفر بن سے گراری تھی
میری یوی ٹیلی گراف بول کے نیچ کھڑی تھی۔
میراس کے دل کی دھڑ کن من سکتا تھا؟ تک، تک منگ
جیسے میں نے اسے ہا زوؤں میں تھام رکھا ہو
جیسے ٹین نے اسے ہا زوؤں میں تھام رکھا ہو
جیسے ٹرین تھم ہے کے تھم بیچ چھوڑ رہی ہو
وہ جہال کھڑی تھی وہال سے نہ کی
ٹرین ایسے دوڑ رہی تھی کو یا بھی نیڈ کے گ

پھرا جا تک بھے محسون ہوا کہ بین اڑین میں برسوں سے دور ہا ہوں

( گر میں ایکی تک جیران دیر بیٹاں ہوں کہ جھے ایسا کیوں لگا )
جیسے جیسے میں اپنی مجبوب خوا تین سے دور جاتا ہوں
اُن تصبول سے دور جنسی میں پیند کرتا ہوں
ان سب کے لیما چی تمناؤں کو سہتے ہوئے
ان سب کے لیما چی تمناؤں کو سہتے ہوئے
این جگہوں کی طرح جو کوشت پوست کو کھول کے دکھود سے
ان جگہوں کی طرح جو کوشت پوست کو کھول کے دکھود سے
ان جگہوں کی طرق ہو تھے ہوئے جو بہر سے لیے نئی ہیں

# میں تم ہے محبت کرتا ہوں

میں جہیں ایسے انسان کی طرح بیار کرنا ہوں جواچی رونی کے لیے

حمی استعمال کرنا ہے
جب میں رات کوئیز بخار میں افتقا ہوں
اور پانی کے نکھے سے چی بیاس بجھا نا ہوں
ایسے انسان کی طرح جو مہز بڑا اہمت مخوف اور خوثی سے
واک میں آئے بھاری پیکٹ کو کھول ہے
جس کے مشتمال ہے جانے کا اس کے پاس کوئی ذریعی بیس

شیخ سے ایسے انسان کی طرح محبت کرتا ہوں جوا کی ہوائی جہاز میں زعرگی شن بہلی ہار سفر کر کے سمند رپار کرتا ہے اُن چیز وں کی طرح جومیر سنا عدر اپنے ل مجاتی ہیں جب میں اعتبول کود کیتنا ہوں جبکہ اعظیر الآبت آبت یا سے پی لیپٹ میں لیتا ہے بین تم سے اُن او کول کی طرح پیار کرتا ہوں جو سیالغا ظا دا کرتے ہیں کہ: '' خدا کاشکر ہے کہا ہے تک ہم زعرہ ہیں''

#### تمھاری روح

ا بربر سگا ب، جمحاری روح ایک دریا ہے
جوبلند وبا الہ پہاڑیوں کے بخ بہدرہا ہے
وہ دو اوران بنجس سے گھاٹیوں کی طرف بہدرہا ہے
وہ دو اوران بنجس سے کی طرح ہے بعد کے درختوں سے لسکا
مذابی ہے بھی موئے ہوئے بید کے درختوں سے لسکا
مذابی ہے بھی دریا کے تقلیم اور پھلے ہوئے بلوں سے ان کے دو
کناروں کے جی کے فاصلے کا آرام ہا نہ سکا
مزاس کے بودوں اور بجوم اور ہز سر بلتوں سے لسکا ، فدی ہے جسی میدا توں کے دہ
مرخی والم سے ل سکا
مزر ایک وی طرف بہتا جارہا ہے
میج وہ ایک کی طرف بہتا جارہا ہے
بہاڑوں کے جی شی بلند بول پر میا داول کو اسپینا ساتھ سیکھنے ہوئے
وہ با دل جو کھی تو اسکے ہوجائے ہیں اور بھی بھر جائے ہیں
وہ با دل جو کھی تو اسکے ہوجائے ہیں اور بھی بھر جائے ہیں

جواجے ساتھ بھا ڈول کی چوٹوں ہے برق پر پڑنے والے سورج کی نیکی روشنیاں
استے ہیں
جماگ بنا تا ہوا یہ بہتارہتا ہے،
اپٹی تبدیش فیداور کالے چوٹے کئروں کو طلتے ہوئے
بیاس چھلی کے ساتھ بہتا ہے جواس کرزٹ کے خالف چلتی ہے
میروڈوں پر برجاتا طاہوجا تا ہے
مرتبر ڈھانوں کو چٹانوں پر سے ڈگڑا کے چلتے ہوئے بخصیلا ہوجاتا ہے
بیا پٹی تی سرکوشیوں ہے پاگل ہواجا تا ہے
بیا پٹی تی سرکوشیوں سے پاگل ہواجا تا ہے
بیر پیاڈوں کی بلندیوں کے چھے بہتا ہے
بیر پیاڈوں کی بلندیوں کے چھے بہتا ہے
بیر پیاڈوں کی طرف جن کا ویجھا اسے بہت پہند ہے گر

#### تمحارےا تظاریس

مٹرک پراچی آنگھیں جمائے، بین تحصارا پختطر ہوں محبری تاریکی میرے لیے پر بیٹان کن ہے بہت سے محقے ہیت سے محرتم ابھی تک نیس آئیں

> آ ان کے تارید کہتے میں دو نیس آئے گی بیس کرمیری پریشان حال زوح کیسائے تی ہے

ا کیک اُر داشک میرے دل کو کھائے جاتا ہے بہت سے محفظے میت کئے ہیں مگرتم اب تک نہیں آئیں۔

اے طلوع ہوتے ہوتے جائد، جھے تبالاً گرتُونے میرے جیوب کودیکھا ہے؟ اس طرح اس کے لیما تظار جھے مارد سنگا بہت سے کھنٹے میت گئے جیں تمرتم اب تک نیس آئیں

\*\*\*

سم ی انگ اوک انگریزی سے ترجمہ:اطهر قیوم داجہ

#### موجيين كاسفر

جب بس نے بہا اُسے گروہو ڈکا ناتو جل نے ایک سائن بورڈ ویکھا جس پر تکھاتھا" موجین 10 کلومیز" جیشہ کی طرح میسائن بورڈ سز کے کے کنارے بائند جمازیوں کے درمیان ٹمایا اِنظر آنا تھا۔ میری توجہ نشست میر براجمان لوکوں کی ایک بارچرشروع بوجانے وائی کشکو پرمیذ ول بوگی۔

"اب بحى دس كلويسر باتى بين"

"بال الهم تقريراً أو هم كفي الدوبال مول كي

ان کی اوں ہے ووروائی انہا کہ تھے تھے لیاں شاہد وہ (زرائی انہا کہ ایس تھے۔ بہر حال انھوں نے آوسے از وہ ان شرکس جن پر مخلف رکھوں کے تشق و انگار ہند ہوئے تھے اور پوئی ایسٹر کی پٹلو تیں بہنی ہوئی تھی وہ اوروگر وُنظر آنے وہ لے مجبوں میں اوروپہاتوں کے بارے میں ایسی کفتگو کر رہے تھے جومرف چند ماہر بن تی کر سکتے ہیں۔ مزید برآب وہ پیٹر ووائد زبان اور محاورے میں اپنے مشاہد است بیان کر رہے تھے۔ بیس کی کر سکتے ہیں۔ مزید برآب وہ پیٹر ووائد زبان اور محاورے میں اپنے مشاہد است بیان کر رہے تھے۔ بیس کی میں نے کو تھے کہ مقام پر بس تبدیل کی تھی ۔ میں نے کو ایریدگی کی حالت میں ان کی مرہم شریفان آ وا زوں میں کفتگوسٹنا رہا تھا۔ بس میں کی تشتین خان پر بی تھی ۔ انہو کئر وال کے مطابق اس کی وہد بیتی کہ کمیٹوں میں معروفیت ہونے کی وہد سے لوگوں کے پاس سنز کا وقت ٹیل تھا۔

"كياشيال ب موجين عن كونى زيادوقاني ذكرين ين تص ين -"

"موجين كي ويدهر على كوكي زيا وهين ين أيس بن ، آ كا كيا خيال ب

"يبال كونى زياده في ين والتى نيس يري ويجب إل يا يكريسي ايك اليما كنوان آبادعلاق

" مراخیال ہے سندرقریب ہونے کی وہدست یہاں بندرگاہ منائی جا سکتی ہے۔" آپ وہاں بھی کریو صوص کریں گے کہ بیندرگاہ منائے کے لیے موزوں جگر نیس ہے۔ یہاں سمند بہت اُتھا ہے اور مجھ گہرے سمندر تک وینینے کے لیے سینٹو وں "ٹی" کا سفر درکار ہے۔ جہاں ہے آپ کوافق نظر آتا ہے۔ " پھر اقبینا اس علاقے کو کاشت کا ری کے لیے موزوں ہونا جا ہے۔" " تا ہم بیاں متعدوا کشے کھیت بھی نہیں ہیں۔"

" مجرسا تفسر بزارى آبادى يهال كيم أز رسركرتى بي"

"ای لیجہ آباں کی زبان میں" کسی ندکس طرح زندگی گزارنے کی جدوجہد کرنے" میسے کا ورے موجود میں ووسب بدہم مہذب آ واز میں جنے لگے۔

جونی جا ہیے۔'' انبوں میجودیم

بس کے بیٹے کم ہونا مر و گاہو گئے۔ یں بیٹوں کی کیا تائی کوا ہے تھوڑی کے در سے محسوں کتا تھا۔

چوں کہ یں با لکل پر سکون اندازی بین بیٹا تھا۔ جب بھی بس اس مضافاتی دوڑی سے بی سڑک پر کسی کھڈ سے

سے گزرتی تو میری خوڑی ہر جینے کے ساتھ اوپر یا بیٹے ہوتی ۔ جھے انہی طری مطوم تھا کہ اس طری ڈسلے

ڈ احل لے اندازی میں بیٹھ کرخوڑی کو بیٹھ دیتا سید حاتن کر جیٹھ سے تیا دہ شکل تھا، گراس کی کھڑک سے درآ نے

والی موسم کر یا کی زم ہوا ہو ہے دگی سے میری نگی جلد سے کھیل کر جھے پر نیم خوابی طادی کر دی تھی اور جس نے

میر سے لیے تن کر جیٹھ تا امکن بنا دیا تھا۔ جھے ایسا لگنا تھا جسے ہوا نتھے تھے ذروں شکل تھا جو لی ہوگی ہوا ور ہر

ذر سے بیلے تن کر جیٹھ تا امکن بنا دیا تھا۔ جھے ایسا لگنا تھا جسے ہوا تھے تھے ذروں شکل تھا جو ان ہوگی ہوا ور ہر

" جان اتم تحکے تیں نگ رہے ہے گئے دن کے لیے موجین کول ٹیل چلے جاتے ہے کہ کہ کتے ہو کہ آپی فالد وی قبر پر گئے ہو ۔ آپا جان اور میں عام شرا کت وا رواں کے اجلاس کے لیے سب تیاری کر لیل گے۔ پکھ

ٹا زوہوا لے لو ہے بہت و سے اپنی ٹیس کے ہو ۔ والیس تک مبتم اکل بن چکے ہو گے۔ " میری ہوی نے پکھ والے اور می سے کہ ان تی بھی ہو گے۔ " میری ہوی نے پکھ والے تی بہتے ہو ایس تک مبتم اکل بن چکے ہو گے۔ " میری ہوی کے پکھ والے تی بہتے ہو ایس تک کھ القاء اس کے قلصان میٹور سے پی میں نے زیر کہ والی القاء ایس کے قلصان میٹور سے پی میں نے زیر اب کوئی القاء ایس کے قلصان میٹور سے بی کام کے لیے زیر دی جھی اسے کی کام کے لیے زیر دی جھی جائے ۔ یہ ایک طرح سے میں آخر بیا اوادی دو تھی تھا جو ماضی میں موجین سے متعالق میر سے تھا تھی ہو المی وجین سے متعالق میر سے تھا تھی وہ یہ ہے کی وہ یہ سے بین آبیا تھا جن سے میں آخر بیا کھوکر دو آبیا تھا۔

جب سے بیری تر بیا کا کی ہے میں مرف چھ باری موجین گیا ہوں اور جب بی میں وہاں گیا اس کی وہد بیاں کی کسی چھیلی بری یا کا کی سے فرار یا کسی طرح کے از مرفوا خاذ کی فہرورہ تھی ۔ کسی نے آ خاذ کے لیے
موجین کی تلاش اس لیے نیش تھی کہ وہاں جھے تی سے اوراعلا وجا ممل ہوتا تھا اورائی پہنے منصو بے میر ہے
ذاکن میں آ نے لئے تے ۔ اس کے برنکس میں موجین میں ایک جمود کی کیفیت میں مجرب کر دوجا تا تھا۔ سوج
مورج جرے اور میلے کہلے کیڑوں میں مابوں میں ایک تھی کرے میں پر او بتا تھا۔ موجین کے بارے میں میری یا دول میں میری دکھ بھال کرنے والے اوجاز عمر افراد پریری پرتا یا مجولی بسری یا دوں اور خانی مونی خیالات کے قواقب پر خود کوئفت ملامت کرنا ، اسٹنے پھو کے ہوئے سگریٹوں کے گڑے جن سے میر سنگھوڑ ہے پھول جا کمی اور دو بے مہری جس کے ساتھ میں ڈا کے کا انتظار کرنا تھا، شامل ہیں۔

لین پر سی کے کو ویک کی میری سرف کی یا وی نیس یں ۔ سیول کی کی گی بی جب میرے کان
ا چا بک اروگر و کے ماحول کو صوبی کرنے گئے ہیں اور بے رہم شور شرا بے کے صدعے کے بچلے جاتے ہیں آو
لا آیا فت ڈیک ڈا بگ بی اپنے گر کے سامنے والی تھ گی بی ڈرانج نگ کرتے ہو ہے ہی سے تھاں گیر سے سر بخر
ا چا بک ایک ایسا مضافاتی گا دُن آ جا تا ہے جس کے ساتھا کی جر پر دریا ہے ، جس کے گھای ہجر سے شور میں
کنارے وورسندر بک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک گاؤں جس بی تھوڈے ٹور دریا ہے ، جس کے گھای ہجر سے تر باو و
تھا گیاں اور شی سے بی و بھار ہی ، او نچے پاچلر کے درختوں میں گر اایک کو لی گرا وُند اور مقامی وفاتہ جن
کے صحوبی میں سندر سے آئی ہوئی کائی بجری تی کی ہوئی ہوئی ہے اور جہاں راحت کو گھیوں میں اِلْس کے بند ہوئے
بہر کا و بند جانے ہیں۔ میں کہا ہے گاؤں کے بارے میں سوچنا تھا اور بہاؤں ہیں ہوئی ہی شروع تھا تھا۔
میں سوچین کے بارے میں ہی وفت گی سوچنا تھا جب جھے میں اچا کے قاموشی کی شروع خواہش جا گیا ہوئی گئی اور جولوگوں
کیان ان محاسف میں سوچین آئی ایک جگ ہونا تھا جب جھے میں اچا کے قاموشی کی شروع خواہش جا گیا اور جولوگوں
کیان ان محاسف میں سوچین آئی اور بی اتھ جس کی تصوبے میں بے این جی میں تاریخ تھی اور جولوگوں
کے بیش یا لکی خالی بھتا تھا موجین کی ذیا وہر یا وہر بی میں بی اندھ جری جوالی کی خاد میں جی سے ایک خواہ کی تھوبے کی جو بی بی اور جولوگوں

لیکن یہ کہنا ہی پکھ نمیک ٹیک ہے کہ دومین کی کوئی یادی سالاں کی طرح میرے تعاقب میں رہی تھی۔
اس کے بریکس اب جبکہ و واندھیر سے اور سال گزر بچے میں ش کہ یہ مکتا ہوں کر سوجین کی و واندھیر کی یادی سے کسی واشح شکل میں میں میں تھیں آئیں۔ شاید اس لیے کہ ش اپنی بیوی اور وفتر کے چندا شخاص جو بھے چھوڑ نے آئے تھے کو جرایا ہے دیے میں بہت زیا دوسم وف تھا۔

لیکن آئ می ایک پاگل ورت نے وہ تمام یا دیں اچا کے سائے سے نکال کر میر سے سائے بھینک دیں ، جے میں نے کواند جور بلو سے اسٹیشن چھوڑتے ہوئے ویکھا تھا ۔ اس مورت نے کورین انداز کا ایک اسکرے اورایک کی مدیک توبسورے بلاؤز پہنا ہوا تھا اوراس کے بازوش ایک ایسادی بیگ تھا جے آلگا تھا کہ موسم کولو نا خاطر رکھے ہوئے ہوئے گیا تھا ہورات کی طرف یا کی تھا وراس نے بہت کر موسم کولو نا خاطر رکھے ہوئے شخب کیا گیا ہے ۔ اس کاچیر وخوبسورتی کی طرف یا کی تھا وراس نے بہت بھی تھے ہوئے ہوئے اوراس کے گروہا کیاں لیتے ہوئے اورادہ موئے بوٹ یا شن کرنے والوں کے مسلس کیوسی ہوئی آئی کھول کی چیوں اوراس کے گروہا کیاں لیتے ہوئے اورادہ موئے بوٹ یا شن کرنے والوں کے مشخص سنتے ہوئے جسے کی ویدے بھی بیٹ طوم ہوا کرو میا گیاں گئے ہوئے اورادہ موئے بوٹ کی ویدے بھی بیٹ طوم ہوا کرو میا گل تھی۔

" ہے بہت زیاد دیڑ ہے کی دید ہے یا گل ہوگئے۔" " منہیں اسے اس کے آدی نے چھوڑ دیا ۔" " بیا گرین کی اول سکتی ہے ۔ کیوں شامی ہے ہو چھیں ۔۔۔"

جب کریر ہے موجین لم لی سکول کے ہم جماعت گاؤں کے چوک ہے فہ تی ٹرکوں میں سوار ہو کرمیدان
جگ کی طرف اپنے مروں پر سوتی کپڑے کی بنیاں با خرھے ہے گاتے ہوئے ''اگر میری بان ہمی جائے

ماوروطن کی جائے ''اکیک پر یکی شکل میں میر ہے گر کے پاس ہے گزررے جے قوش دیکا جیفا من دہا تھا۔

جب ہے فی آئی کہ گاؤ جگ ثمال کی جائب بر حرکیا تھا اور کالنے میں پڑھائی ووبار وہٹر وہ می ہوگئی میں اس وقت

می موجین میں اس تھی کر ہے میں چہا چیفا تھا۔ یہ سب میری بیو وہ ال کی وہد ہے تھا۔ جب ہر دومرا آؤری

جگ ہوجین میں اس تھی کر ہے میں چہا چیفا تھا۔ یہ سب میری بیو وہ ال کی وہد ہے تھا۔ جب ہر دومرا آؤری

جنگ پر جارہا تھا میں کی موجہ کی فیر آئی تو میری ماں میری سمائی پر ٹوٹی مناتی اور اگر گاؤ جنگ ہے کی دوست کا

کارروائی میں کی موجہ کی فیر آئی تو میری ماں میری سمائی پر ٹوٹی مناتی اور اگر گاؤ جنگ ہے کی دوست کا

میر ہے اس موجہ آئی تو میری ماں اس میری ماں میری سمائی پر ٹوٹی مناتی اور اگر گاؤ جنگ ہے کی دوست کا

میر ہے اس موجہ آئی تو میری ماں اس میری المت تھا کریری ماں کو طوم تھا کہ میں گاؤ جنگ کو

میر ہے اور اس ذات بر تو دوکو ہے اور اس میری گائیا تھا۔ اگر چرو و سماری ہے جال جنگ ہے۔ وہ چی ذاہ ہے منظ کہ میں ہو دوکو سے اور اس دار میں ذات بر تو دوکو سے اور اس دار میں ذات ہو دیکر کی کا میں کیا دے میں تھی۔

"مان اگریس اب پاگل بوگیا تو بیدمند دید فریل وجوبات کی بنایر بوگا۔ چنانچ مبر یانی قرما کرکوئی معالج تلاش کرتے ہوئے افھیں شرورنظر میں رکھے گا"

ووگورت جے بیں نے می دیکھا تھا وان دنوں کی ساری یا دوں کو می کئی کرم سے ساتھ نے آئی جب میں ڈامزی میں اس فرح کے اتنا ڈاکھا کرتا تھا۔ ای (گورٹ) کے ذریعے میں نے موجین کی قربت کو گھوں کیا اورگروے افدیوئے ،جماڑیوں سے مرتکا گئے ہوئے اس سائن پورڈ نے جس کے پاس ہے ہم ابھی ابھی گذرے تھے، اے (موجین کو) محرے کیے حقیقت میں تبدیل کردیا۔

" بيتقريباً بينى؛ مرب كتمين اى دفعه الحم الخلى منا ديا جائے گا يسومضافات ميں جا كر پھوآ رام كوں نبيل كر ايتے ساتھم الل كى حيثيت سے تمعارى دماري ذمه دارياں ہوں كى ۔"

\*\*\*

#### محبر بنل گارشیامار کیز انگریزی سے ترجمہ: خالد قربا دوھار یوال

## نلے کتے کی مستحصیں

یں نے اے سنگھاری کی طرف جاتے ہوئے ویکھا۔ یس نے اے دو گھا۔ یس نے اے دو گئی کے دائرے ہے ہے ہے اب جو کو گئی اب جری طرف ویکھے ہوئے آئے نے کے گولی شیشے میں طاہر ہوتے ہوئے ویکھا۔ یس نے اے جو کو گھولاتو وہ بھے آگھول ہے ویکھولی ہے ویکھولاتو وہ بھے دکھول ہے وہ کے اور وہ بھے دی ہے اور گھولاتو وہ بھے دی ہوئے دی ہے اور گئی ہوئی اور دی ہے اور کی ہوئی اور ایک ایس کی اور وہ بھے کہ بند کر کے کھڑئی ہوئی اور ایک ایس کی ان وہ گئی ہوئی اس کے اور وہ بھے کہ بند کر کے کھڑئی ہوئی اور ایک ایس کی اور میں خواج و کھور ہا ہے اور کی ہوئی اس کرے کے بارے میں خواج و کھور ہا ہے اور میں ہوئی اس کرے کے بارے میں خواج و کھور ہا ہے ۔ "اس نے اپنے نے اور کا نے ہوئی اس کرے کے اور میں خواج وہ گھور ہا ہو تھا ہوا تھا تھے وہ آئے کے مارے میں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کرتے ۔ "اور اس نے باری اس نے باری کو دی "اور شب میں کرتے ۔ "اور اس نے باری کی است پراکیلا ہوئی ہوئی ہیں ہوئی کو دی "اور شب میں کرتے ۔ "اور اس نے باری کی است پراکیلا کی تو باری کی دی تھور کرو ۔ "اور شب میں می کو کی نے اس سے کہوں نہیں ہو مکی تھا کہ میں نے جو سے باری کی ایکان و سے دیا تھی۔ کی نے کا ایکان و سے دیا تھی ۔ اس سے باری کیا تھا ہو تھی ہوئی کی اور اس نے باری کی ایکان و سے دیا تھی۔ کی دور آئی کی نے کا ایکان و سے دیا تھی۔ کی دور آئی کی ان کی نے کا ایکان و سے دیا تھی۔ کی دور آئی کی ان کا ایکان و سے دیا تھی۔ کی دور آئی کی ان کی ان کا ایکان و سے دیا تھی۔

"اب على الصحول كردما مول "على في كها-" يرجى الى كى باحد به كول كردا مد خاموش بهد شايد جادد كر كى به - "من في جواب نيمن ديا - وويكر سائة في طرف يز سن كى اور عن الى يشت الى كى خرف كي موت يم سائرى عن محوما اس دكيم بنا ، على جانيا تعاكر ووكيا كردي تحى - يحمد بد تعاكر ووجر

ے آئیے کے سامنے بھی ہوئی میری پیندی طرف و کھوری تھی، جس کے پاس آئے کی گہرائی تک الآن کا کہاں ک اُنظر وال بش آئے کا کا فی وقت تھا اور اس کے باس بھی کہر انی تک ویٹے اور واپس آئے کا اجر پور وقت تھا-اس سے پہلے کہ ہاتھ کے باس دوبار و تھومنا شروع کرنے کا موقع ہوتا۔ جب تک کران کے ہونٹ آئے کے سائے مکی ارباتھ تھانے سے گاڑھے لال نہیں دیک کئے تھے۔ اس نے اپنے سائے بموارو ہوا رکود یکھاجو المرجعة ين خرج فني جس من است من اسية يتي بيني بويغ بين و كيسكا تفاريكن تعور كرسكا قفا كروه کہاں ہوگی جیسے کسی آئے کود ہوار میں کسی جگہ برائ دیا گیا ہو۔" میں خمیس دیکھ رہا ہوں "میں نے اس سے کہا ۔اورش نے دیوار پر دیکھا تو ایبالکا جیمیاس نے اپنے آخروں کوا ٹھٹا یا ہوا دراس نے بھے کری سے بی پھت اس کی طرف کے بیروے اور آئے کی کمرائی میں بیراچر ووایار کی طرف مُو ابواد بکھاہو۔ میں نے اسے نگاہیں، جو بمیشاس کے بیٹے ریکس ہوتی ، پھرے جوکاتے ہوئے ویکھا، خاموش ۔اور میں نے اے پھرے کہا، " من صحير وكيد بايون " م وراس في مجر عدي في سائي الله كير " بيا مكن ب" ال في كما -يس نے اس سے يوجها " كيوں؟ "اوراس نے پارے فاموش فكاجي جو لى ير ڈالتے ہوئے كہا،" كيوںك شمها را چراو اواری طرف موا بواے -" مجر ش نے کری کو جها را طراف تعما دیا۔ بیرے مندش عمر یت وفی ہو فی تھی۔ جب میں آئینے کے سامنے تھا ،اس کی پشت لیسے کی طرف تھی۔اب اس نے بھیلیوں کو مرفی سے م ول كي فرت او يريميلا يا موافقا اورجر عدالكيول على جميا كرا كدسينك ري فني " الكام جي فند لك والی ہے "اس نے کہا۔ " یہ برف کا شہر ہے ۔"اس نے اپنے چہرے کوا کی طرف کیا اور اس کی جلد تا توثی ے لال رنگ کی ہو گئی ہے ووا ما کے اداس ہو گئے۔" اس کا چھ کروہ" اس نے کیا۔ اوروواور چولی سے شروعات کرتے ہوئے ایک ایک کر کے کیڑے اٹا دنے تھی۔ اس نے اس سے کیا ، '' اس وارا دی طرف تھیم جا تا ہوں۔"اس نے کیا ،" شیں، ویے بی تم جھے ای طرح ہے وکھ لو کے جسے چھے موڑے ہو کے وال تھا۔"اور جیسے عیاس نے یہ کہا، وولگ بھگ پوری طرح سے بے لہاس ہو چکی تھی ،روشنی اس کی تا تعنی جلد کو پہھو ری تی ۔ 'میں صیب بیشا ہے ی بیت رہموٹے جموٹے گڑھوں کے ساتھ دیکھنا جاتا تھا، جسے تعیس جا تمیا ہو۔"اوراس سے بہلے کہ بھے احمال ہو کہ اس کے نظے ہوئے سے مر سے الفاظ ہے اوب ہو گئے تھے واس نے تود کو لیب کے ارد کر دستگتے ہوئے کہا ، "مجھی بھی لگنا ہے شک دھات ہے تی ہوئی ہول ۔ 'ووالیک لیج کے لیے بڑے تھی۔ اور اس کے باتد تھوڈا لیے۔ عل نے کہا، " کہی بھی عل نے خوابوں علی، مومیا کرتم سمى ميوزيم كے وف ير ركها چيونا ساكاني كامبر ہو۔ شاية تم اى ليے شندي ہو۔ " وراس نے كہا،" شريمي مجمی دل کے بار یا کیں کروٹ موتی ہوئی تب ، مجھے لگتاہے کرمیرا وجود کھو کھلا ہوریاہے اور میری جاند تھالی کی خرج ہے۔ اور جب میر ساخر خون دھڑ کے دباہوتا ہے جھے اپیا لگناہے کہ کوئی میر سے پیٹ پر دستک وے کر بلا رہا ہے اور میں است میں این تاہے کی گفتک محسول کر سکتی ہوں۔آپ کیا کہتے ہیں برت وار وحمات \_ "وہ

" من ای بررات تمهارے خوابوں من آتی ہوں اور حسین بناتی ہوں: ' شلے کتے کی آتھیں۔' اوراس نے کہا کہ ووریستوران میں گئی اور کھانے کا آرڈرویے سے میلے بیرے سے کہا،" غلے کئے کی آنکسیں۔" کیلن جروں نے یہ یا دیے بنا اوج ام سے سر جمکا لیے کہ ان کے ٹواہوں میں کیا کہا آلیا تھا۔ پھر دونیکین برکھا كرتي تقى اور جا قو بي برون كرونن يركريوا كرتي تقى: "خليرك كي آنسيس" اور اوتول كى جماب بحرى كركيون، استيشفون الجي عواى جميون يرافي اللي عالما كرتي تني النياك ك كالتعيير "اس في بال ک ووا یک بار دوا خانے میں گڑاتو ای میک کومسوں کیا جوا یک راست میرے بارے میں خواب و کہتے والت ميرے كرے سے آئى تى -"وواس ياس بوكان" بى نے دوا مّانے كى صاف، نى ناكول كود كي كرسوما - بھروه کاؤی کارک کے یاس کی وراس ہے کہا ایس جمیشہ آوی کے بارے میں قواب دیکھتی ہوں جو جھوے کہتا ہے النظير كت ى الكسيرا وراس في كما كالرك في الكمول من ويوكر كما الفاء المحترب، وراسل آب ك ا المحسين ولي جن الورين في الى المحاس المحال المحاس أوى كالاش المحاس في على الماس الماس الماس الماس الغاظ كے تے الله وركل بنے لكا اور كاؤى كے دوسرے كے نے جاتا كيا ۔ ووصاف ناكوں كو ديمتى ري اور مبک کوسو معتی ری ۔ اوراس نے ایٹا یوس کھوا اورائی شرقی سے اکو س مر کبرے لال رنگ سے لکھ دیا: انتظے کے گا تکسیں۔ کرک اپلی جگد بروائی آیا اوراس نے اے قایا المحترب،آپ نے فرش کندہ کر ویا ہے " اس نے اے کیا کیڑا دے کر کیا اوا اے صاف کرو۔" اورو واپسیا کے یاس کھڑی ہوئی اس نے بتایا کراس نے ساری دوپیر باتھوں اور باؤی کے بل ناکھی دھونے میں اور یہ کہتے ہوئے بنا دی: اللے کتے ک آ تکسیں۔ جب تک کاوکوں نے دروازے پراکٹے ہوکر پنیس کہا کہ وہ یا گل ہے۔

اب، جب اس نے بولنا بند کردیا تھا، یک کونے یک چیڈ کرکن کو جملانا دہا۔ "اہر دن یک نے اس جُملے کو یا دکرنے کی کیشش جس سے بھل آپ کو ڈھویڈ سکوں ، " بھل نے کہا۔ "اب جھے جس لگناہے بھل کل سے بحول جا تا ہوں گا۔ گا ہوں تو بھی جس کی ہے اور جب بھل جا گنا ہوں تو بھی ہمیشان الفاظ کو بھول جا تا ہوں تو بھی ہمیشان الفاظ کو بھول جا تا ہوں جس سے جس آپ کو تا ان کی انتہا ہوں ۔ "اور میں ہوں جس سے جس آپ کو تا ان کی کا تا ہوں ۔ "اور اس نے کہا ، " تم نے پہلے وان انھوں اختر اس کے کیا تا ہوں تا ہوں کہ جس کے کہا تا تھی کی سے انتہوں اس لیے اختر اس کی کی کے دی کہا دی تا تھی دی وا کھوں کو دیکھا تھا۔ اس کے ایک کہا تا تھی دی دی دی دی کھوں کو دیکھا تھا۔

لیکن جھے گائی جم کی افتیل رہتا۔ "اوراس نے بہپ کے پاس کمڑے ہو کر شمیجے ہوئے کہری سالس لی،" سم ہے کم بیاتی یا وکر سکتے ہوگا ہے کس شہرے لکھیدی ہوں۔"

اس کے بھٹے ہوئے وا نت اور چک رہے تھے۔'' علی اب شمیس چھونا جا بتا ہوں۔'' علی نے کہا۔اس نے اپناچ وا فوایا جوائی کے اورائی کے باقھوں کی طرق جلا اور بھٹنا ہوا بھی لگ رہا تھا اور چھے لگا اس نے جھے کونے عمل کری جھانے ہوئے و کھالیا تھا۔''تم نے جھے و جاست کمی ٹیس بٹائی ۔''اس نے کہا۔

" میں اب شمیں بتار ہا ہوں اور یہ کتے ہے " میں نے کیا۔ اس نے ایپ کی وصری طرف سے ایک ستریٹ والکی۔شریٹ میری الکیوں کے بچ عائب ہوگئے تھی۔ میں بھول آبیا تھا کہ میں ستریٹ بی رواتھا۔ اس نے کہا ہ ' جھے نیل یہ کہ یں یا دیوں نیس کر یا رہی ہوں کہ یس نے اسے کہا ہا کھا تھا۔''اور یس نے اس سے كها الاك سبب سي جس سيكل على الفاظ كويا وكان ركاما كان كال الدوائي في الاى سيكها النبيل الدان ے کہ بھے لگنا ہے کہ بھی جماریں نے بھی ووقواب دیکھا ہے۔ "میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایس کی طرف چاڑ کیا۔ وو بکھ دور کی ہاور می ہاتھ میں سر بات اور ماچی لیے ہوئے کیا اور ایس سے آ مے قبل میرا اور ایس اس کی طرف سکریٹ برد حالی ۔اس نے اے ہوتوں اس دیا ایااوراس سے میلے کہ اس ماچس جانا وولوم جل كن -" وُنيَا يس كسي تهريس ويه روان يراس جل كلكما جانا مايني النيك ك كا تكسيس أيس في كها-"اكر بھےكل و وافظ يا در سيقو يس مسي حاش كرمكان بول "اس في اسين سركو بحر سا شايا وراب اس ك برزون كريج جال بواكوند تفاء" فيلي ك كي تحسيل المس في آجيري اورهوزي بيجي بوني شريك اورايك آ کھآ دی بند کیے ہوئے اسے یا دآیا۔ تب ہی نے اپنی الکیوں کے پچ شکریٹ کے دھوئیں کا کش لگا کرجہ اٹی جنائی الب کوئی اور بات ہے۔ جھے گری لگ ری ہے۔ اور اس نے بیاجی کیکیاتی ہوئی سروآ واز جس کیا جیسے اس نے حقیقت میں ایسانہ کہا ہونل کہ کاغذ کے جمو نے سے گزے پر لکھ دیا ہو، اور و وکاغذ کولو کے قریب العرائي في جيدي ني واحادوا عصري لك ري بيدان في الموال في الحوال الموال الموال الموال الكي كالكي كالكي كاغذ كو يكر الماء والماري ركى البي كركر وكاغذ كوهمات بوع جيد واركيا جام اورس في صرف یرد حافقا: " ... گری .." کاغذ بوری طرح ہے جسم ہوگیا تھا اور جرجر ابو کرفرش پر گر گیا اور جھونا ہو کر ملکی می الشرز عن بدل آما ہو۔" یہ بہتر ہے "میں نے کہا۔" مجمی جمح شمیں اس طرح و کھو کر جمعے ورفکا ہے۔ ليب كم إى كانتج يوع .."

عمد الرحم من ویکھا تھا جب میں نے کری کو پچھلے پایوں پر تھمایا تھا اور دا کھا تھوں والی ہوت ہے سائے میں اس میں ہی بھیلے پایوں پر تھمایا تھا اور دا کھا تھوں والی ہوتا تھا ،" ہم کون ہوتا" اور اس نے مجھ سے کہا تھا ،" ہم کون ہوتا" اور اس نے مجھ سے کہا تھا ہ " ہم یا دیکھا ہے ۔" اور اس ہم یہ یہ دوسر سے کو پہلے ویکھا ہے ۔" اور اس نے بھیلے ویکھا ہے ۔" اور اس نے بھیلے ویکھا ہے ۔ " اور اس نے بھیلے ہے کہ میں نے تھے اور سے میں اس کم رہے میں ایک مرسے میں ایک ہو خواب ویکھا تھا۔" اور اس نے کہا ،" تھی تھیں ہا ہے ۔ اس بھیلے اور سے میں اس نے کہا ،" کھی تھیں ہا ہے ۔ اس میں اور دیکھ خوابوں میں گئی جیب ہا ہے ۔ بھیلے والے نے لگا ہے ۔ " اور اس نے کہا ،" کھی جیب ہا ہے ۔ بھیلے والے نے لگا ہے ۔ " اور اس نے کہا ،" کھی جیب ہا ہے ۔ بھیلے والے نے اور اس نے کہا ،" کھی جیس ہا ہے ۔ بھیلے والے نے لگا ہے ۔ " اور اس نے کہا ،" کھی کے ہیں ۔ "

کے بارے میں آواب و کیوری ہے۔ 'اس نے اپنے بازو وک کولوپر تھملا ۔ والولق رہی ' 'ووالی گورت ہے جو بمیشہ و بہات میں گر جا اس تھی اور کھی بھی شہر کو جھوڑ نیس با آئی تھی ۔ '' بھے وہ گورت چھنے بھی خوابوں میں دیکھی بموٹی یا واکٹی بھرا ب دور کھلے دروازے کے ساتھ میں جا نتا تھا کہ بھے آ وسھے کھنے کے اندریا شیخ کے لیے لیے بھیے جانا ہوگا۔ اور میں نے کہا ، '' ہم جال ، جھے جا گئے کے لیے دوائے کی ہوگی۔''

#### شخاکشولوخوف انگریزی سے ترجمہ:ارشد جہال

# لازوال عبهم

ٹر وقم اپنے کمرے سے نکلاا ور ورواڑ ویند کر کے اصطبل کی الرف جل پڑا۔ اصطبل جی داخل ہوتے ہی اس کا دھیا ان چھڑ سے پر پڑا جو کھوڑ کی کے تقنوں میں مشد دیے کا نب رہا تھا بٹر آئم چھڑ سے کو دیکھ کر گھر ایل۔

معمی اس چھڑ ہے کا کیا کروں گا ''؟

جھڑوا ہے نضے نضے لئے اُن پر کھڑا کسی کھلونے کی طرح دکھائی وے رہا تھا۔ ٹروقم نے چھڑے ک طرف اشار وکر تے ہوئے مود سے کہا۔

"كياش على كولى اردون"

محوزی نے بکا کی مند پھیر کرمرٹ اٹکار وآئھوں سے اپنے یا لک کود بکھا ،،، کمایڈ راپنے باتھوں میں جائے کی بیالی لیے بیٹھا تھا۔ اس نے بیانی کواشتہ زور سے بکڑ رکھا تھا جیسے وہ دشتوں پر صلہ کرتے وقت اپنی رائفل کوکا غرصے سے نگاٹا تھا۔

''اس چیز ہے کو گوئی مار دینائی احجما ہے۔ ور نہاس کو ساتھ ساتھ لیے پھرنے پر لوگ جمیں پیکھی واس سیجھنے کئیس کے'' یرز فیم نے کما مڈر کے ترب آ کرکیا۔

" یکی توش سوی رہا ہوں۔ پانھی واس لکتاتو اور بات ہے اگر کنیں کی اوآ کمیا تو یہ کی مصیبت ہو جائے گی یتم خود سوچو اگر وور جمنٹ کا معائد کرنے کے لیے آئیا اور درمیان میں چھڑا کودنے لگ کمیا تو ساری شری فوٹ میں جارہ زوتی بن جائے گا"۔

ا گلے روز می ٹروئم جب ہے کرے سے اٹلاقواس کے ہاتھ میں رائفل دیکو کر کمانڈرٹے ہوجہا اسکیا پیچڑ کے کو کوئی مارتے جارہے ہوا؟

شرقم نے بال میں سر بازیا وراصطبل کی طرف چل بڑا۔

کمانڈ رمر جنکا کر جیفا ہوا تھا اوراس کے کا ان حق تھے فائز کی آواز پر ملکے ہوئے تھے ۔۔۔۔ایک منٹ ۔۔۔۔دو منٹ ۔۔۔۔۔بھرکی منٹ گزر کئے گر فائز کی آوازنہ آئی ۔۔۔۔ کھرامے کے بعد ٹروقم آتا دکھائی دیا! ''کیا ہوا؟''

"شايد ممرى دائفل خراب بوڭن" دكھا ؤ .....كييرخراب بوڭن"

ٹروقم نے بھیے ہوئے ول کے ساتھ را تھل کہا پڑ رکی طرف ین حادی۔ کما پڑ رینے را تھل کا جائز ہلیتے ہوئے کہا۔

"ال عراقة كارة مي والتي ب

"وو .... ووش نے خودی کا رقوس نکال کر اصطبل کے ذھیر پر پھینک دیا ہے"۔

" فی سساے چینے دو سسکھودان کے بعد اے گاڑ کا دینا" کمانڈ رئے رائفل ایک طرف رکھے ہوئے کہا۔

ا کیے مبید گزر آلیا اس اٹنا میں ڈوٹم کی ہونت اور کوسیک کے درمیان اڑائی چیز گئی۔ جنگ شام سے ڈوا پہنے شرو ٹ بوڈن تھی اپنی چٹون میں ڈوٹم سب سے چیچے تھا۔ اس نے جیما نے مارمار کر کھوڑی کے اک ورمند سے نبوچ چزا دیا تھا۔ تحر کھوڑی ڈڑکی جال پر نہ آئی، ووصلتے چلتے اجا تک دک جاتی تھی اور جب تک چھڑا اس کے قریب نہیں تھی جاتا تھا ووا کی تدم آ کے نہیں یہ حاتی تھی۔

ا مجانی ضعے کے عالم میں ڈوئم کھوڑی ہے چھلا تک لگا کر سے ازاء را تھل کا تہ ہے ہے اٹا رکر ہا تھوں میں بگڑئی۔ واکی ہاتھ والے فوتی وسے کا سفید پہر ہ داروں ہے بھیز ہو کیا تھا اور دھلوان پر دوٹوں فوجی ایک دوسر ہے کو بیٹے دھلیے کی تھیں۔ دور ہے دیکھنے پر بول لگنا تھا جیے وہ آنڈی اور طوفان میں کمر ہے کی چھنار در شد کی طرح را کمی ہا کی جمول رئی تھیں۔ اڑائی جاری تھی اور دھلوان پر کھوڑوں کے جہزانے کی اور دھلوان پر کھوڑوں کے جہزانے کی آوازی ایک جاری تھی اور دھلوان پر کھوڑوں کے جہزانے کی آوازی ایک جاری تھی کے جاتھ کا اور کھرا بی را تھل میدی کر کے جہزانہ تا تا ہوا جو کڑی چالا دی کھرشا یہ تھی اور نا بھری کر کے جہزانہ تا تا ہوا جو کڑی گا دی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی کے تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا۔ چھڑا اجہزانا تا ہوا جو کڑی تھے اور نشا شرح کے کہا تھا کہ دور کر کے بھر ایک کر سے ما کھڑا ہوا۔

وورات فرقی کی بینت نے ریت جراش گزاری تھی، سادی داست کی فوتی نے سگریٹ تک تہ بیا تھا۔ کموڑوں سے زینیں بھی ندآ تا ری تھی۔ آدگ رات کے بعد ایک گئتی دیتے نے ڈال سے سز تے ہوئے نئے دی تھی کہ کرا سنگ پر دشمن کی فوٹ من جوری ہے۔

موری آلفے ہے ذرا دیر پہلے کا عارز فی کے پاس آیا اور پکھدیر خاصوش رہنے کے بعد کہنے لگا۔" ٹر فیم اس چھڑے ہے جان چھڑ اؤ سسیہ جنگ شی فوجوں کیڑا ب کرر ہاہے، ان کا رحمیان نا رہاہے۔"

" میں نے اس کو مارنے کی کی بارکوشش کی ہے گرجانے کون اس کو دیکھتے تی بھر سے باتھ کا بہنے لگتے میں واور میرانشا ندیجو ک جانا ہے۔ پرونیس کیون یہ بھے اتنا پیارانگا ہے اسے مارنے کو بھرا تی نیس جاہتا میرا تو یہ موٹ کرول کا نب افعالے کر کیس فوجوں کی ٹرائی میں آگر یہ کچلاتی ندجائے۔" کماعڈ راس کی یا شمس من کر ہشنے لگا تخرثہ وقماس کی المی شدد کھے سنا۔ پھندریاتو شروقم اود رکوٹ اوٹر کہ کہنے اربا چھر جیشے جیشے میں سوگیا۔

و وسر ب دن دو پر کے دفت فوق نے تری کو پار کریا شروع کردیا ۔ کما ٹرینے سب سے پہلے بھری ہوئی ہیں جا چھا گئی اور اس کے پیچھے ایک سوآٹھ جوانوں نے جنھوں نے اپنی میلیسیں اٹا درگی تھیں۔ اپنے کو ژول کے ساتھ ندی میں اتر کئے ۔ کھوڑوں کی زینیں اور پکھ ووسر اسلمان چھوٹی چھوٹی تھوٹی میں الا دویا کی زینیں اور پکھ ووسر اسلمان چھوٹی چھوٹی میں ایک پر ڈوٹم سے کھوڑوں کے اپنی کھوڑی کمانڈ کو دے دی تھی ۔ ٹر ڈم نے چو ایک طرف رکھ دیا اور کھوڑوں اور کھوڑوں کو دیکھے لگ گیا۔ جن کے جسم تو پائی میں ہے گرسر پائی کی طرف رکھ دیا اور کھوٹی وی اور کھوڑوں اور کھوڑوں کو دیکھے لگ گیا۔ جن کے جسم تو پائی میں ہے گرسر پائی کی کہی تاریخ اور کھائی دیا۔ وہ تیر تے تیر تے کہی تو ایک ڈوٹم کے کھوٹوں میں ایس کی درویش ڈوئی ہوئی آواز ٹروٹم کے کا توں میں ایک ڈوٹم کے کا توں میں ایس کی درویش ڈوئی ہوئی آواز ٹروٹم کے کا توں میں کی درویش ڈوئی ہوئی آواز ٹروٹم کے اور میں کی تیر ایک کا توں میں کی درویش ڈوئی ہوئی آواز ٹروٹم کے دل میں کی خوٹم کی فرری کو گئی ٹر ٹری میں اس کا دل کمی اس طری ٹین کا تھا گیا ہے۔ اور میں کی اور ٹری کو ٹری آواز ٹروٹم کے اور تین کرائی کے چیر سے کار مگ ذروین کیا تھا۔

ندی کی ہے دہم اہریں پہنز ہے کو بہا کر کافی دور لے گئی تھیں اب د ویا فی سے صور میں پیش کر کھوم رہا تھا۔ ٹروقم نے کشتی میں بھتور کی طرف موڑ دی۔

ندی کے پانی پر دشنوں کی فاز عگ ہے گولیاں اولوں کی طرح برس ری تھیں۔ان میں سے ایک پھٹی یو فی مماس والافو تی چی چی کر پچھ کہ بر ہاتھا اور اس کی رائفل شطے اگل دی تھی۔

پہر سے کی آواز آ ہت آ ہت ہے ہم رہ تی جاری تھی مزوقم نے اپنے ہوت تا ارکر کشی میں دکھورہے۔ پہنی ہوئی تیم من کے اور کا ہم میں کے اور کا گئی۔ جس کے اور ایک کی ہوئی تیم من اور کی تیم کے اور ایک کی ہوئی تیم من کے اور ایک کی ہوئی ہوگئی۔ جس کے اور ایک کی ہوئی ہوگئی۔ جس کے اور ایک کی ہوئی ہوگئی۔ خراج کی کہ جسٹنے میں پالی منت لگ کئے۔ اس نے پہر سے کو اپنی پانھوں میں اٹھا اور اور کی ہوئی ہوئی ہوئی کا پانی اسے کھیٹی ہواوا ایک کی مندے ہزرگ کا پانی را اور ای کے مندے ہزرگ کا پانی را اور ای کی مندے ہزرگ کا پانی را اور ای کی مندے ہزرگ کا پانی ماروں کی افران کی مندے ہزرگ کا پانی ماروں کی خرح ہدر ہا تھا۔

ٹر وقم کنارے پر بھٹی کر ڈاگھاتے قدموں پر چند نے کھڑا رہا۔ پھر دوقدم آگے بر حااور مند کے ٹال کیلی ریست پر گر آبیا ۔ است نول محسوئی ہوا جیسے کس نے اس کی چھاتی شک آتھیں تیفر کھینپ دیا ہو۔ کرنے سے پہلے اس سنے ایک فائز کی آواز ٹنی تھی۔

وائی کتارے پر کھڑے پیٹی ہوئی قبیمن والے افسر نے اپنی دائف سے کا اقدی کا فول ٹکال کر پہنے کہ دیا۔ انچیز سے کے قریب می ٹرونم ہے ہوئی پڑا تھا۔ اس کا سا راجان پھر ہو چکا تھا تکراس کے نیلے ہونت، جنموں نے پچھلے پانچ سالوں سے کسی معموم ہے کے گالوں پر بیازیش کیا تھا۔ بنس دہے تھے۔

#### انتون چینوف انگریزی ہے ترجمہ جمز وحس شیخ

#### باليطوام\_\_\_\_!

بیڈ کھٹ کلند ِ Podtyagin فود کوائی طرح کے بے ٹیاریکچر دینے کے بعد واپنے کام کی جانب واپسی کے لیے ایک لطف انگیز فوا بیش محسول کرنے لگا تھا۔ راست کاایک بچا تھالیمن اس کے باوجود و وکٹ کلکا کو جگا ٹا تھاا وراُن کوساتھ لے کرر لیو سے ڈیوں میں تکٹ جبک کرنے کے لیے کمومتا کھڑنا۔

'' کنٹ۔۔۔کٹ۔۔۔ بہت ہے۔۔ لیز۔۔۔۔ پلیز'' وہ تیزی سے اٹن چہاتے ہوئے پیچتیا۔ریلوں ڈیوں کی دھیمی روٹنی میں فحافوں میں لیٹے سوئے ہوئے ہیولوں کو وہ بلاتا ،جگا تا ،آن کے مرے چکڑ کراُن کو زور سے بلاتا اور اُن کے نکٹ چیک کرتا۔

" کل ۔۔۔ کن ۔۔۔ کن ۔۔۔ کن کے ۔۔۔ لیز ۔۔۔ ملیز" Podtyagin نے ایک سیکٹر کلاس ڈیے کے مسافر کو جگاتے ہوئے مطالبہ کیا، ووا یک بہت کر وراور پالا سائنٹس تھا جس نے پر وان سے ہے کوٹ اورا یک کمبل کے ایک کو ہے نے تورکو لیمیٹا ہوا تھا اوراس کے اردگر دیکھے پڑے تھے۔

و كان بليز مين

اُس کر وراور لافرے تحص نے کوئی جواب ندویا۔ وہ تعمل نیند علی ڈویا ہوا تھا۔ کلٹ لکٹور نے دویارہ اپتا ہاتھ اس کے کند سے پر رکھا اور بےمبری ہے دویارہ کیا۔

"كمث - كث - كمث - يليز "

مسافر نے اپی خواب آلود آ تھیں کھولنا شروع کیں اور Podty agin کو ہوشیاری ہے دیکھا۔

" كيا \_ ؟ كيان \_ ؟ \_ او \_ "

"آپ ہے آسان زبان میں ہو جھا آبا ہے۔۔۔ نکٹ پلیز۔۔۔ اگر پلیز دے سکتے ہیں آو۔۔!"

"میر ہے خَدایا!" ووکر ورا ورلا خِرِ تُحْنَى بُرامنہ بتائے ہوئے منسلا۔ "خَد اپو چھے! میں جوڑوں کے در دکا مریش ہوں اور جھیلی ثمن راتوں ہے نہیں سویا ہوں۔۔۔ میں نے سونے کے لیے ابھی الجم کھائی ہاور تم سے اپنی کلٹ کے ساتھ ۔۔۔! بی تظم ہے۔۔۔۔ اید ہوگی ہے۔۔۔۔! اگر تمہیں معلوم ہوجائے کہ میر ہے لیے سوا کتنا مشکل کام ہے بتم جھے اس بواس کام کے لیے بھی تہ دیا تے۔۔۔۔ بیلم ہے۔۔۔! میر ہوگی ہے۔۔۔! اگر تمہیں معلوم ہوجائے کے میر ہے لیے سوا کتنا مشکل کام ہے بتم جھے اس بواس کام کے لیے بھی نہ دیا تے۔۔۔۔ بیلم ہے۔۔! میر ہوگی ہے۔۔۔! یو بھینا حمالت کے علاوہ بھی تہیں ہوگی ہے۔۔۔! یہ بھینا حمالت کے علاوہ بھی تہیں ہوگی ہے۔۔۔! یہ بھینا حمالت کے علاوہ بھی

Podtyagin پکچار د جاتا ہے کہ وہ جاتا ہم تسلیم کر سیانیں اور گھرا جاتا ہم مانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ " یہاں ہے مت چینو ایر کوئی سرائے نیش ہے۔۔۔۔!"

" المنظم المراؤل من زیاد وانسانیت دوست لوگ ہوتے ہیں۔۔۔ " مسافر نے کھا تھے ہوئے کہا،
" شاید ہتم جھے کی اوروفت سونے دو گے ایہ بہت ہی جیب بات ہے۔ میں نے کی بار بیرون طک سفر کیا ہے،
تمام جگہوں پراوروباں پر کس نے بھی کھی جبری تکت کے بارے میں تیس بوچھااور یہاں پرتم جھے ہا رہاراس
کے بارے میں ایسے بوجھ جورے ہوجھے کھا دے جیسے کوئی جموعت لگا ہو۔۔۔"

"ا چواہ گرق آپ کویر ون ملک ی جانا جائے کوں کرآپ س کو بہت پہند کرتے ہیں۔"

"یہ بائل ہے دقو فی ہے ، جناب ابال ۔۔۔۔ اگر چید کافی ٹیل ہے کے مسافر وں کواس تفن اور باک

موااور پہنے کے ہو تھے ہے ماردیا جائے۔ ووٹر ٹے فیتے ہے ہمارے گلے کوئٹنا جانچ ہیں۔۔۔ اس سب

پر تنہ ہے۔۔۔ اُن کے پاس کک فررون جا جائے ہے ابا نے ہمر ہے خوایا۔۔۔۔ ایڈیسا جذ ہے ۔۔۔۔ ا اگر کہنی کو اس باعث ہے کوئی فائد و ہوتا۔۔۔ تو آدھے ہے تیا وہ مسافر بغیر کلت کے سفر ند کر دے

ہوتے ۔۔۔ "

اسٹی ، جناب! "Podty agin نے ہے جایا۔" اگر آپ نے اپنی کوال بند نہ کی اور اوام کو پر بھان کرتے رہے تو بھی آپ کوا گلے شیش ہر ٹرین ہے آتا رووں گااوراس والے کی رہے دے کر دوں گا۔ "

" یقی بین آمیز ہے ۔۔۔! "لوگوں نے آوازا ٹھائی جوان کی جانب متوجہ ہو پچکے تے ۔
" اپنے ارسانی مراسر تکفیف ہے ۔۔! سنواوراس پر تھوڑا تجور کرو۔۔ "

" کین پر معز ہے تجوری اسٹے برتمیز اور برا خلاقی ہیں ۔۔۔! Podty agin نے تحوڑا ساؤر نے ڈر نے کہا۔" ایکی بات ۔۔۔ بھینا جیسا کے اواک کین ۔۔۔ سرف، ۔۔۔ بھینا جیسا ک

آپلوگ فوب جائے بین کرانیا کرنا میری ذمدداری ہے۔اگر عمل اپنی ڈیوٹی پر ندہونا۔۔۔تب۔۔یقیغا آپ انٹیٹن ماسٹر سے یو چو سکتے تھے۔۔۔یا جس کسی سے بھی آپ پو چھنا جا بیں۔۔۔"

Podtyagin نے اپنے کند ہے اُچکائے اور وہاں سے چانا بنا۔ پہلے پیل اس کو کیکی محسوں ہوئی اور کھوجہ تک دل پہ چے مشدی محسوں ہوئی ۔ تب دویا ٹین ڈیٹر کرنے کے بعد ، اُس کوا کیک بیٹنی کی ہے جنگی محسوں جوئی کیکن و لیک نیس جیسی اُس کے کلٹ چیک کرنے والے سینے کی مجرائی ٹس کیمی ندا بھری تھی۔

ہر استیشن پرٹرین یا نئی منت کے لیے زکتی ہے۔ تیسری تکنٹی سے مسلے Podtyagin کی بار پھر دوبارہ اس سیکنڈ کلاس ڈے میں داخل ہوا اوراس کے پیچے سرٹ نو پی مسلے استیشن ما سٹر بھی فہلٹا ہوا اندر داخل ہوا۔

" یہ صاحب بہاں پر جیں۔ "Podty agin نے بات کے است تروی کی۔ ایر کہتے جی کہ جھے کئٹ کے بارے میں پوچنے کا کوئی حق تین اور ۔۔۔۔۔ اور انھوں نے جمہ پر الزام تراثی کی ہے۔ جس آپ سے پوچستا ہوں، جناب اسٹیشن ماسٹر صاحب کر آپ ان معفر است کو بتا تمیں کہ ۔۔۔۔ کا ٹون کے مطابق جھے کئٹ کا بوچستا جا ہے جا اسٹیشن ماسٹر صاحب کر آپ ان معفر است کو بتا تمیں کہ ۔۔۔۔ کا ٹون کے مطابق جھے کئٹ کا بوچستا جا اپ اسٹر صاحب کے بوجستا جا ہے۔ " Podty agin نے اسٹیشن ماسٹر صاحب سے بوجہ سکتے جی یہاں پر اگر آپ کو جھے پر بیٹین نیس آئے۔۔۔۔ "

''و دینار خض دوبا روا پلی سیت پر درا زیمو چکاتھا ، اُس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بُرا مند بنا ہے ہوئے اپنی سیٹ پر دوبا رواز حک گیا۔

" میر سے مدایا ایس نے ایکی دوبار واقیم کھائی ہے اور ایکی جھے اوٹھ آئی تھی کہ یہ دوبارہ آن پڑا ہے۔ یس تماری التج کرتا ہوں کہ جھے رہم کھاؤ۔"

آپ انٹیشن ماسٹرے پوچھ کتے ہیں۔۔۔کہ جھے آپ کی نکٹ کے بارے میں پوچھنے کا حق ہے یا نئیں۔۔۔''

"با قابل برداشت ہے۔۔۔! بدلوائی کن۔۔۔بدیکر و۔۔۔! شک تصین پائی روپے زیادہ دوں گا اگرتم بھے کون سے مرف دو گے ایک کی جارتیں ہوئے ہو؟ سک ول لوگ۔۔۔!"
دوں گا اگرتم بھے کون سے مرف دو گے اکیاتم بھی کی جارتیں ہوئے ہو؟ سک ول لوگ۔۔۔!"
"بدیا نکل فیرقا نونی عمل ہے۔۔۔۔! فوتی لباس می ملیوں ایک شخص نے ضعے سے کیا "میرے پاس

ای کےمبری کوئی اور مثال میں ہے۔"

" جھوڑا۔۔۔۔" اسٹیشن ماسٹر نے ماہتے پر تیوری سجائے ہوئے کہا اور وہ Podtyagin کو آسٹین ے پکڑ کرینچے لے آبیا۔

Podtyagin نے اپنے کند ہے اُچکا نے اور آ استگی ہے اشیشن ماسٹر کے پیچے ہٹل پڑا۔ " پیکی بات ہے کبی خوش نبیس ایں۔۔۔۔!" اس نے جے ہت ہے سوچا ، اس کی خاطر عبی اُشیشن ماسٹر کولے کرآیا تا کہ دو کچھ سکے اور اُس کی تشویش ٹتم جوا درد و۔۔۔۔۔تم سے ۔۔۔۔!"

ا گلے اسٹیٹن پرٹرین دی منت کے لیے زی روسری تھنی سے پہلے، جب Podtyagin اسٹیٹن کے کیے نہیں اور وہر سے نے توجی کے کیے نہیں ایک انجیٹ کی اور نظام اور دوسر سے نے توجی کوٹ میں ایک انجیٹ کی اور نظام اور دوسر سے نے توجی کوٹ میں بہنا ہوا تھا اور اس کی جانب آئے۔

" معظرات البين من كول \_ \_ \_ لبين آپ كول \_ \_ \_ Podty agin أن كا بات أس كروكالأ آبيا \_ " بهيس وضاحتن فين جا بيس لبين به مسيس ثير واركرت جي \_ اگرتم في معافى ند ما كلي تو بهم اس كو افساف شرورولوا كين مح \_"

"النينا ..... منه وريس معافى ما كون كالمسينة . وريس"

آوھے کھنے کے بعد Podty agin نے معافی یا تھنے کے لیے اپنے ذہن کو آبادہ کرتے ہوئے معافی طلب جملہ بھی سوئ لیا تھا جو زمسر ف ان کی شان وہو کت پر حرف آئے بھیر مسافر کو سلستان کردے گا۔وہ آ ہت ۔ قدم افحا تا ڈیے میں ملنے لگا۔

"هي مرف \_\_\_\_"ب محدرت \_\_\_\_"

"ان و \_\_\_! مجمع النظم الشيشن بر الرين ب أنار دو\_\_\_! عن اب الل الرين بر مزيد سنرتيل كرسكيا \_\_\_من من \_\_\_من سن سيس الررايون \_\_\_"

"بربهه ای اذبت اک اوراد این آمیز ب .... انوام فصے مالی ۔

Podtyagin نے ما بین سے اپنا باتھ فیرا یا ، مشنایا اور ڈے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے آرام کرنے والے کرے میں گیا۔ یہ بالی کی حالت میں بیزیر بینے گیا اور فکا بیت کرنے لگا۔

" بائے بیروام! کوئی بات بھی ان کے لیے گران نیس ایمان پر کام کرنے اورا چھے ہے اچھا کام کرنے کی کوئی شرورت نیس ۔۔۔۔! کوئی بھی نشتے میں ڈوبا ہوا سب کے سائٹے آپ کی بے مزتی کر دیتا ہے ۔۔۔! اگر آپ پڑھ بھی ڈیکر د۔۔۔ بھو بھی دو فصد کرتے ہیں۔اگر آپ اپنے فرش کی اوا میگی کرتے ہوتو بھی اُن کو خصر آتا ہے۔ اس لیے، پڑھ بھی کہن کراج ایسے اور مرف جنی جا ہے۔۔۔!"

Podtyagin نے شراب کی پورٹیاد آ یا ہے اندرا اور لی اور مزیر کام افران اور ایما اداری کے بادے عمر موجناتز کے کرویا۔

\*\*\*

#### برابولي تخليق وترجمه جمير اصدف حسني

أظم

اس فاموشی کے مظر میں

رشیمی دھیمی ہر کوثی ہے

پی ایسی پائیت تحریریں

میں ایسی پائیت تحریریں

میر ایسی پائیت تحریریں

دکھ کے گھر ہے ہے اول ہیں

دمیماد میرا اک ہر گم ہے

اس فاموشی کے مظر میں

اس فاموشی کے مظر میں

ہیے کھوں کی آ ہے ہے

ہیے کھوں کی آ ہے ہے ہی ہیا۔

#### منیرمومن بلوچی زبان سے ترجمہ: واحد پخش برز وار

# کوئی دیا منج تک جلاکرد یکھناہے

کوئی رہا میں تک جال کر دیکھنا ہے جمیں اپنا ہی تماثا دیکھنا ہے

درخت ہو، پھر ہو یا کہ ماہ ہو دل کو آج اِن پہ ایمان لا کر دیکھنا ہے

تیری مخبریں زلفوں کے بیج وشم میں سوری ہے رات کا دامن بات کر مجھ کو دیکھنا ہے

جن آکھول بیں وشمنوں نے بیرا کر لیا ہے اُٹی آکھول سے باروں، دوستوں کو دیکھنا ہے

یہ آگ کی صدی گزرے تو کیا عیاں ہو؟ میں تو آگے ہوں اور جھ کو دیکنا ہے شاہ شاہ شاہد

امیرعثان پشتوزیان <u>سے ترجمہ بزینت سلطانہ</u>

### جراغ تلےاندھیرا

ویسے قرشر کریم کی مینایا زار میں ایک چھوٹی می دکان تھی کیلین اللہ کے فتل سے دکان سے اتن آ بدتی ہو جاتی تھی کہ کمر کا گزاروآ سائی ہے ہو جاتا۔ اس کی زینا والا دنیس تھی۔ مرف ایک بینی تھی جس کانام ماں نے بیار سے الار کھا تھا۔ ماالہ ہا ہے لکھنے میں بہت تیز تھی ، ہیشا بنی کان میں اول آتی۔

جب سے ملک کا نظام برل کیا تھا اس تہدیلی وہ سے شیر کر بھرکا گھر اند منظر ب تھا۔ سی اضطراب کا اگر والان ہم بھی ہوا تھا۔ سی اضطراب کا اور والی ہوتھا۔ اس کا دکان ہم بھی ہوا تھا۔ آئے دن چھیٹی افواہوں کی وہ سے دو بے عدر پیشان رہتا۔ جیب ا کوار والی سن سن کن کن اس کا دکان میں بیشنے کو ول نہ کرتا تھا۔ بچھالوگ کہتے کہ یہ ہے تکر ان کا فرجی یہ نہ خوا کو مائے جی نہ درسول کو۔ کوئی کہتا ہے جو دنی ایک میں انھوں نے اپنے ملک کوئیر وال کے باتھ فرو وہت کردیا ہے ۔ بھی یہ جو آئی کران کی قوا م کی حکومت سے اسمن میں حکم کی اور کا چال ہے خوش جے مذا تی ہا تھی۔

کے واس**ت** \_

می بھی بھی موبوں سے بنگ کی تیس آتیں البتہ وارگومت میں کون تھا ہر کام معول کے مطابق ہورہا تھا۔ بھی بھی موبوں سے بنگ کی تیس ہی آجاتی تھیں۔ لوگ کیتے ہارے حاکم تو ہر طاقتوں کی گئے بنایہ ہیں وہ چوتھ صادر کرتے ہیں اس پڑتی ہوجاتا ہے۔ بی طاقتیں جب اور جس کوچا ہے ہیں افتدار کی مند پر بٹھا دیتے ہیں اور جس کو بنانا چا ہے ہیں بناد ہے ہیں۔ وقت کا کارواں یوٹی رواں دواں تھا۔ کہیں سے اثرانی چھڑے کی ڈیس نے ہیں تا ہا تھی۔ عام لوگ تو اپنے رزتی کے چکر میں رہے ۔ ان چھڑ وں میں شریز سے اگر جو واسے یا نے فظام حکومت کویا دکر تے ہے جس کی وجہ سے ملک میں اس وابان قائم تھا۔

جب خطرنا کے اسلیکا ستعمال شروع ہوا، شہرول پر دا کٹ گرائے جاتے تو نہ کوئی کھرے نکاتا نہ می کوئی کاروبار ہوتا ۔ اب تو ایساد کھائی ویتا کہ اگر بیاخانہ جنگی جلد تھ تناوئی تو نہ کسی کا کاروبا رہے گااور نہ لاز مت میاتی رے کی ۔ بیٹو بھورے شہر کھنڈا را می شراتیو بل ہوجائے گا۔

جب کی دن بچے کون ہوتا تو شیر کریم اپنی دکان کول ایما ۔ بچوں کا پیٹ بھی تو پالٹا تھا۔ لیکن اس کی کوشش ہوتی کی بیٹ بھی تو پالٹا تھا۔ لیکن اس کی کوشش ہوتی کی بعد از نماز صعر دکان بند کر د سے اورا ندجیرا جھاجائے ہے پہلے گھر لوٹ جائے ۔ ویسے بھی تمام مار کیٹ والے جلدی دکا تھی بند کر دیسے تھے۔ مرشام بازارویران ہوجائے۔ حالات اس طرح دیسے اب لوگوں کو حطوم ہو تی اتھا کہ شیر میں جنے کس وقت شروح ہوئے اور کب ذرا ذک جاتے ہیں اور کون سے علاقے

نبتاً محقوظ موتے ہیں، وہاں سے لوگ کروں کے لیے مودا سلف فرید نے جاتے۔

اب کے داوں سے بیافواد بھی گردش کرری تھی کہ شریس کی ایسے لوگ داخل ہوئے ہیں جن کا کام صرف ڈاک ڈالٹا اچ ری ادر راہز ٹی ہوتا ہے۔شیر کریم نے خودی چند مشکوک لوگوں کو دیکھا تھا۔ یہ لیم یا لوں والے لوگ عما کیں ہے ہوئے تھے۔ اکثر ادقات باتھوں میں بندوق سلے کھوم رہے ہوئے۔شیر میں اسلم اواروں کی کی بھی ان سے ڈاکوئل کی آید ہے لوگوں کا خوف بنا ہوگیا تھا خاص کرخوا تین میں جواہے آپ کوکھروں میں بھی غیرمخوظ کھنے کی تھی۔

وفت کے ساتھ ساتھ حالات من ع قراب ہوتے گئے۔ چہ دی چکاری شرا ضافہ ہوتا رہا۔ ہلاکتی نیاوہ ہونے آب سے بہتری ہوئے ا جونے آئیں، جب کی علاقہ یا محلہ میں کوئی راکٹ گرتا تو لوگ وہاں سے زفیوں کوئٹا لئے کے لیے بہتری ہوتے اور فائز نگ شروع ہوتا تا۔ بچ کچے لوگ خالی میدان میں رہ ہاتے ۔ ان کی خنوائی بہتری کیوں کہ نہ پہلی موجود تھی یکوئی تھا نہ کہاں جا کرفر یا دکر نے ۔ یہ دلوگ فائل میدان میں اور ہاتے ۔ ان کی خنوائی بہتری کیوں کہ نہ پہلی موجود تھی یکوئی تھا نہ کہاں جا کرفر یا دکر نے ۔ یہ دلوگ فائل میدان میں مراحب استفاحت سے وہو تھی کیور کر جارے سے بھولوگ جوزیا وہ الدارتو نہ سے اور اپنے بچے ہی کو انھوں مراحب استفاحت سے وہو تھی کیور کر جارے سے بھولوگ جوزیا وہ الدارتو نہ سے اور اپنے بچے ہی کو انھوں نے اپنی کی کھا تھا وہ اس استفاحت سے وہو تھی ہوئے کی گھا تھی ہوئے ہی ہے تھی اور اپنے بچے ہی کو انھوں کیا ہم سے ہی تھے اور بھروت اس والمان کی دھا کیل ہوئے ہوئے وہور نے اللہ کی دھا کیل دھا دوئیں ۔

منی کا جان و مال محفوظ شقا۔ مدرے اور کا لیے بند ہونے کی ویدے شیر کریم کی جوان بیٹی کمریج تھی۔ اس کی ماں توش تھی ایک دن نجے بیت سے گز رجاتا تو و دانشہ کا شکرا داکر تے۔

ان حالات نے شرکریم کو پکا تمازی بنا دیا تھا۔ اکثر تمازی بابھا عت ادا کتا ، حالات زیا دہ قراب جو نے تو گر پر تماز پڑھ ایٹا۔ گر دالوں کو تکی تعیمت کرتا کہ وہ سب تمازی پابندی کریں ۔ جمد بمیشہ بابھا صت ادا کرتا جا ہے حالات زیا دفتراب کیوں نہ دوں ۔ وہ مجر بھی جاتا ، دالیسی پر اپنی مکان تے ، ورکھولٹا تا کہ پکھ نہ کھ کمائی تو ہو۔

ای فرن ایک مبارک جمد کوشیر کریم نے نہا داو کرصاف کیڑے ہیں۔ بوشیو لگائی ، اپنی پہندید ہ ۔ پکڑی مر پر دکی اور مبجہ جا آئیا ۔ خیال تھا کہ نماز کے بعد وکان بھی تھو لے گالیکن وائے تسمید ابھی نماز نتم نہ ہو ڈی تھی کرشیر کریم کواپنے جسم بھی انجائی کمڑ وری اور فٹا بہت کا حساس ہوا۔ آخری وو دکھت سفت اس نے جیٹھ کرا وا کیس ۔ ایام صاحب کی دعا کے نتم ہوتے ہی شیر کریم نے گھر کی راوٹی ٹاک کیٹھ آزام کر بچھے ۔ گھر کے قریب پہنچا ی قا کاس نے ویکھا۔ کمر کامین گیٹ خلاف معمول کھلا ہوا ہے۔ وہ تیزی ہے کمریس واخل ہوا ہے کہ وہ تیا گاتا ہوا ہے کہ چارا آوی کلا شکوف ہر وار جن میں کھڑے ہوئے مرا و کردی ہے۔ کہ چارا آوی کلا شکوف ہر وار جن میں کھڑے ہوئے مرا و کردی ہے۔ یدو کچھ کر شرکر کی پر تو شکل جھے آن پڑی ۔ شوہر کو و کچھ کر یوی جما گ کراس کے سکے لگ کر روز کی کھی ہوئے کہ کہ کہ روز کی کھی ہوئے کہ کہ کہ روز کی کھی ہوئے کہ کہ اس میں جما تھ جا وہ و گئے ہے جما ری بنی طلالہ کو لینے آئے ہیں۔ شیر کر شکل نے آہت ہے جو کی کھی ہوئے کرتے ہوئے این اسٹی یہ وہ رواں سے ور یا فت کیا کہ تم لوگ کیا جا ہے ہو؟ اور یہاں جا رہ کھر میں کول بغیر امیان میں اسٹی یہ وہ رواں سے ور یا فت کیا کہ تم لوگ کیا جا ہے ہو؟ اور یہاں جا رہ کھر میں کول بغیر امیان میں ہوئے ہو؟

ا کے لیے الوں والے ڈاکونے کا شکوف اس کے بیٹے یہ رکھ کر کہا کہ ہم تمحاری بیٹی کو لیٹے آئے ہیں۔ اگرتم نے اے جمارے حوالے ٹرکیاتو پہلے تمسیس پھر تمحاری بیوی کو جان سے ماروی کے اور تمحاری بیٹی کولے جا کس کے۔

شیر کریم نے بندوق کی مانی کوا کی طرف کرنے کی کوشش کی آؤ حملہ آور نے اس کے باتھ پر بندوق کا بٹ اس زورے بارا کراس کے مند سے ایک زوردار چیج نکل گئی۔ لیمن جلدی چھے موری کر بولا۔ آگرتم میر کی بیٹی کو لینے آئے موقو چھے تھوڑی کی مہلت دوش اپنی بنی ہے تجائی میں چھے کہنا ہوا بتا ہوں۔

نے والوں والے ڈاکوؤں نے جواب والے تھیک ہے تم کرلو واست ہم تمحماری بیوی کو بر فحال منائے رکھتے ہیں۔

شیر کریم نے کہا ۔ مج ہے ، پھر اس نے اپنی ہوی کو اشارہ کیا اور قو داخدر کرے جس جا کر دروا زوہند کر
دیا۔ شیر کریم کی ہوی نے پھر دہائی دینے کا سلسلہ شروع کیا ۔ میری ایک بیٹی ہے خدا کا شوف کرو، ہمیں معاف
کردو۔ میری بیٹی کو نہ لے جاؤ۔ ای افریا دکو شختے ہی کمرے میں شیر کریم نے فائز کیا ، آوا زستائی دی آو وہ جاروں
ڈاکو ہما گر کر کرے کے اخدر پہنچے دیکھا تو ملالہ فرش پر خون میں اس بہت پر می ہے اور شیر کریم اس پر جمانا والے میں اس نے ان جا درشیر کریم اس پر جمانا ہوا
ہے ۔ اس نے ان جا رواں ہے کہا!۔

ظالروجم اوك يرى بني كوليخ أن عنوراب جبال جا جهادات لي جاؤر مند الله الله الله الله

# پُنَوْتَخَلِیْق وَرْجِمهِ: ثَمیینهٔ قاط کیامحسوس تم نے بھی؟

وسمبرين مجعى دل ي تيش كو كيامحسوس تم في يحى؟ سُلَتُنَى روح كى بيجينيوں كو كيامحسون تم في بحي؟ يه جوار مان ہےا كي دن جھے پیمارڈالیں مجے كبيول زندها يمي ان زنده جذبوں کی مسكتي آه كوجانال كيامحسوس تم في يحى؟ ين كثرنَّ سر بسة رجوا وَ مِن مِين جوبه وجاتى بول ويوانى تواس د بوانه پن کوکیا كيامحسوس تم في يميع؟ فيكتي شاخول يراكثر پرندول کومیں جب دیکھول مبيس يے كوئى موسول كى يروا ين ي كريف ريس اير ية ك آمان ت یہ ہے حس بو گئی ہیں یا کہ

بين شدت كى عادى ميسى ال كويسى موجاي؟ دعمر میں بی ارم کول کے کنارے بیٹے ان معصوم بچوں کور بھی دیکھا ہے تم نے بھی؟ ممين امر کوشی میں تم کوتھا رے دل نے پچھے بولا؟ بر بهند یا وَل نخصان فرشتون کو کیامحسوںتم نے بھی؟ بيسترسال كابوز هلابا منح کمرے نکایا ہے کہاں کو ہائے ہیں کے دوز خ کوارنا ير تواس كه لية رام كى ب جوال بول جار بچيال جواس کی راه تکتی تھک گئی ہیں ا ورمارے بھوک کے بڑھال الي بوژهي مال کو ولا سے وہی وہی شام کو آياجوبايا توسب نے آگ ایٹے ہیں کے جبنم کی بجمائی شراس ماحول شن زعره جون كب توابتم بى بتاؤ مىر سىنا ئەركى گرى كو وكبر كمين عن كيامحسوس تم في يحى؟

شیراز اختر مغل پیشو باری زبان سے ترجمہ:شیراز طاہر

ارمان

كيابوا ٢ كياكرتے ہو؟ ميري مجبوري وسمجهو الیمی تو میں نے بہت سے کام کرنے ہیں بني كوزول بنفانا ہے والمن بنانا ہے ہے کوہرا بہنانا ہے خو دکومنانا ہے ريخ كوكونى سائبال بنانا ہے مال كوج كرانا ب ارمانول كالك جهال مجانا ب جاناتو جانا ہے تكرسب كام ادهورت بين وتني يمي كون سي جلدي 19/6 لوكول كوسجها ؤ ميري ميت په يزي ريزيال (صليب) افعاؤ

حنيف باوا «خاني زبان سيرجمه: عامر عبدالله

انجام

دهرتی مال کے مینے پہ

اُورانا نے جانے بجنے ایک دیے کو

دوداول کے گئڑ ۔۔

اُورانا کے گئا، چھتار کٹا کر

اگے گھٹا، چھتار کٹا کر

دورفراموٹی کے بھل جس

دورفراموٹی کے بھل جس

کون اب اُس کے ایم رجھا کے

کون اب اُس کے ایم رجھا کے

کون اب اُس کے دردگویا نے

دوراک روح ، پوٹر روح

وواک روح ، پوٹر روح

بہت آ ہت چکے چکے

بہت آ ہت چکے چکے

ایم رایم رحملتی ہوائے ہوئے ہوئے والے

(نعرت بينو کے ليے سی تی ايک ظم)

\*\*\*

# خورشیدر بانی مرائیکی سے ترجمہ بسید ضیاللدین تعیم

#### ا لعربت

عوق ربر بوا، دل کو رسته ملا، نعت لکستا ربا الله الله کستا ربا الوگ بھاکوں بھرے در پہ جاتے رہے، فیش پاتے رہے میں بھی جانے کی امید دل چی بیا، نعت لکستا ربا الله الله کستا ربا الله الله کستا ربا الله الله کستا ربا کستا ربا الله کستا ربا الله

جمشیدناشاد سرائیک سے ترجمہ بسو مناخان شاکر صحرائی بیدوا

بہارکاموسم آرہا ہے
اور ہرکوئی خوشیاں متارہا ہے
آم انارہ گالب چنیل
تازگ کالباس پھن کر
کورتھ ہیں
ایک صحرائی ہو داہوں
ایک صحرائی ہو داہوں
جو جہائی ہیں
آسان کی سمت و کیمتے ہوئے کو ایموں
کرچا ہے بہاریں روز روز آئیں
مارے س کام کی ہیں
ہمیں کس نے و کیکنا ہے
ہمیں کس نے و کیکنا ہے
ہمیں کس نے و کیکنا ہے

باتك

سندمى نبان سعرجمه شابرحنائى

اوروه مرگیا۔۔۔۔

- 1/22/31

جاني عراجات النيس!

بهر حال و ومرتباء اجا يك من جوت مروولا إليا مالان كريدوبم وكمان بن بعي ندافا كروواس

طرح اس مرس ام الله عدم جائے گا۔ دامن تک و بھا چنگا تھا۔

كل شام ما ك بكريباس كوله في جما:

الماع واورية كرا يي يس ميدي

موشيل ...

"5.7"

" کرانیایی قال"

"توجيح متايا ووا ، ياكس عا كسنا كسكر يلم وات-"

ممددا الإجهام

"منديس چھالے جي کيا؟"

" إِنَّ كَمَانَ كَ لِي وَنُول كَلْفَتْ كَرْ مَكَ يَشْرُ جَادُ كُون وَالْ كَالْكِيدِ"

"بيميا تكتيروئشرم أرى كي-"

"كماتير يمرم يمي آتي؟"

....ازوچپ-پېسازوچپ-

بوڑھے کی بن برجھ سے الا ۔۔۔۔ووجپ جے دیوار۔۔ بے جان بت۔

الاسريك "رئيس كي إلى در فواست في كر يك تعيد" " مجركيا كهاريش في ي ميول ديا رئيس كوشش كرون كاله" " اور پخونس کما؟" ٠٠ نيل-٠٠ کی دفد: " رئين ڪياس ڪا هج؟" المس مرسيكي إرتوما چكامون ال ويتاب مين محتامون ففل تسليان ويتاب مين " م سجمتے ہو۔۔۔ وری تھے کر بیٹے بیٹے سل جائے گی کسی کے پاس جاء کے اس کھا کا دیکا ان کے حوام بڑیوں کوراس آئیا ہے۔ ووس سے لڑ کے قوصیے بھا کے دوڑ کری ٹیل رہے ۔ باقی اس الواب زا دے کوتھا کی میں بھا کرچیش کی جائے۔۔۔۔'' اس کی به خوبی تا کثر خاموش یم کور جیسے بالک بریکون ، دھیما مزات بہمی بھی تحصہ ، اشتعال باکسی بحرتم كالالعج عياكل دعوي مالدے کہا: " بيا التاريخ هيرو بارجي تعين وكري نيل لتي؟" مونس خاله کیا کرو**ں!**\*\* "كون ساة محال إس كيا بي"

200

"خاله! كلارباءول"

"بيا اجنوسا دب كي حكومت عراقود يك يزهي موفى ب - يكونش كرو-"

```
"الى ئے كہا:
"اس سے میلے احتمان یاس کرنے والوں کو بھی توکریاں مل کئیں۔جواس سے کم پڑھے تھے ان کو بھی
                             الأكريال مل رى إلى مداجات الى كافترير على كيافراني ب---"
                                   "المان الوشش أو كرنار بتابون وجعمر عياس على ب-"
                                                  " پر ہی نیل اتی نائم ہوہی برقست۔"
                                                                       "إوار سنو!"
                                                                         "کیایا"
                                                          "كهال تقاس وفت ك
                                                                         وه سيس وه
                                            " آوار وگروی کے سواؤوسرا کوئی کام بھی ہے؟"
"سنوكونى وزير آرباب بملى وفيايت كر سكاتم ورغواست في كر علي جايا اوراب ساري هيتت
                       عَنْهُ: عُرِيبِ كُرُك كَامِيًّا وَلِي مَا يُكَوْلِ لِلْكِلَا عِلَى أَلَا سِهَا وَرَمَا مِنْ الْجَدِيثَ
                                                                "أيى واسط تبيا فغاء"
                                                               "دي کياس"
                                                         " $ $ - $ J & J & J & 3"
                                                           "اوانعاے کے لے۔"
                             " تو كيا جازت اے كيفير كلي وغايت عن بيس جايا جا سكا؟"
                                                               "وَي ي فِي الله الله "
                 امس فركبا: نوكري كري كري المرضى في أيس كي جاستي بيقوعام ماستلا ب-"
                                                                 ـــانې چېــ
                                                                ____ووليمي جي__
                                                     إيراء آياة راحكان كزريك في-
```

باپ نے در دار و کو لئے ہی ہو جہا:
"کہاں شے اس دفت تک؟"
"کہاں ہے کہ جہنے گئی:
"کون ہے؟"
"معاد الکا ڈیوے کا کا کُر کے آیا ہے۔"
"کھا البیل کھا ڈیے ارتیس ۔"
"کھا البیل کھا ڈیے انہوں ہے۔"

''انظر و ہوش کچے ہو جمائی تیس مرف مام والد کا مام ورفطیلی کوا نف ہو جو کرجائے کو کہ دیا۔'' '' پھر کوئی اُمید ہے؟''

" كيا چا \_ \_ \_ \_ البت سب كدر ب في كرا بالتلات قو بسلي بي بوچك ب \_ يو تكف ركى كارروائى كى طرب \_"

الم المحولي س<sup>11</sup>

### اوٹ بک وائزی سے 14

بے متعدد زنرگی ۔۔۔۔ اک پاکل کا خواب میں نے خواب دیکھا تھا کہ ۔۔۔ مب پہنے کو کواس، لاحاصل بے کار۔

جا کو ملے بک بھی تھی ہو سیکے سالی کی (Out of date) ڈائز کی کی ۔ جس بھی آواند وضوابط کے مطابق ہر روز کی ڈائز کی کئی جاتی ہے۔ تر برنیس کی گئی تھی ۔ بس: سمجھی بھمار کھنا ٹراسے: روٹس یا پھیاور ۔ ۔ جن میں ہے چھرا کی پرناز ہا ریکنی ورین تھی اور پکھر پرنیس ۔ ین سے بیٹے کی حیثیت سے مگر کی ذمہ داریاں میر ساقد رو کیلئے کھڑ ہے، ہو گئے اور سارا دجود۔۔۔ (مناسب افاظ ذہمین بھی نبیش آرہے جواس کمرے احساس کا اظہار کریں) دل نے کہا ، اگر یا گل ہو جاؤں۔ ایک ہوجائے بھی بلاشہ تجاہت ہی نجات ہے۔

كاش! باكل برجادل

مجهرين تيل آنا كفيل زند وكول بول-

نقط الكيري اووچو في عليول مناف كفاوركوف يراكها كيا:

کٹنا ہے چین ہمنظرب ہوں کاش! کوئی ایک جکے مل جائے جہاں دہاڑی مارماد کر روسکوں۔ با بے نے کس طعن کی۔

سوچا: پہلے بکتے کئے تھے قوشیں جواب رہتا تھا۔ اوراب ابہ با فاصوش بے مس سا کیوں ہو جاتا ہوں؟ بابا کہتے ہیں ڈھیٹ ہو کہا ہوں۔ کیاداقتی ایسای ہے؟ جھے بکھ ہوتا کول ٹیم ہے!

میرااندرداحساس وزندگی کا جوہراور وجود کا احساس اور انسیں " ۔۔۔۔سب مریکے میں ۔مروز تروز ویے گئے ہیں!

سارا دن پیدل بل بل کر، با با کے باتول آدار وگر دی کر کے ، تھک کرلوٹ آیا۔ سوچا: اگر آئ با با نے باتوک کو کے ، تھک کرلوٹ آیا۔ سوچا: اگر آئ با با نے باتوک کا نوک دوں گا۔ محرافیوں نے باتوک باتی بیش رز تک یس نے نمیس نے کھانا نہ کھایا۔ دن جر بھی باتوک میں تھے نمیس نے کھانا نہ کھایا۔ دن جر بھی باتوک میں تھے باتوک کے باتوک میں بھی ہے۔ کھانا تھا۔ فقتے یا ضدی وہ سے تیس ۔ داخل جو کے باتوک میں بھی ہے۔

وڈیرے۔۔۔۔ کے پاس درخوا ست لے کر آنیا۔و وفکو تی جماعت کا اہم میدے دارہے میں اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ لا دارٹ کے کی طرح غیرا ہم ہو کر بیٹھا رہا۔۔۔ خود کو کس قدر دیمات ، و ٹیل ، گھٹیا، گندی مالی کا کیٹرا، بے غیرے اور جمکاری محسوس کرنا رہا۔ خود کی کرتی چاہیں وہ ۔۔۔۔ خیالات ۔۔۔۔ خیالات ۔۔۔ خوالات ۔۔۔ کا ایک یا دو ایک کوئی زندگی ہے !!!! ۔ کر جس ہاتم وہ نئین وہ آ دو ایک کے جملے جس افسوس اور ڈ کھا:

کمر جس ہاتم وہ نئین وہ آ دو ایک کے جملے جس افسوس اور ڈ کھا:

خواموش وہ نیک طبح اور بیلی اور الجھا ہوا۔

زندگی جس بے چارے نے دیکھا کیا تو جوائی جس بی ہے۔ ۔۔۔ ؟

لدادین سندهی نبان سے ترجمہ:ایرارایزو

بدنصيب

آئ آس کے جناز نے کے لیے
استے سارے کندھے ہیں
ذکافہ صرف یہ ہے
کرزیدگی میں جب
رونا چاہا تھا آس نے
ب

(نىژى قىم)

\*\*\*

را نافطن حسین کوچری زبان سے ترجمہ برد فیسرمہوش منیر افظم

شاہ بھران کے دیس کشیر تھے ہوتہ یا ن اے بیری دھرتی کشیر تھے ہوتہ یا ن گو بیری جنت ہے بیس تیرافر زند ہوں کوہ فاران سے چیکنے والی رحمت سے کوہ فاران روش ہوئے کوہ ماران روش ہوئے ملہ وقد بینے ہے جس کی نا ٹیر آتی رہتی ہے الالہ الاالاللہ کا ایدی پیغام دیئے بلیل شاقہ بلی بھرائی سیرا سرکیر آئے بلیل شاقہ بلی بھرائی سیرا سرکیر آئے وطن کشمیر جاند ہے بھی نیا دہ سین ہے وطن کشمیر جاند ہے بھی نیا دہ سین ہے معرف تی کے سب کشمیرا بران مغیر ہے مجوروزی کے سب استشاخت بلی مجوروزی کے سب استشاخت بلی مير گانفيري ہے كہ تيراروپ و تقمارند كا دياتى كى ہے دياتى كى ہے سانس كاكياا عتبارة ئے ندة ئے اللہ كائيل اعتبارة ئے ندة ئے اللہ كئى زعر كانى وائيل نبيل آتى اللہ عند الله يائى وائيل نبيل آتى اللہ عند الله يائى وائيل نبيل آتا اللہ عندا ہي اس كاجينا ہے جوم نے كال يلئے قبول كر ب اس كاجينا بھى جينا ہے جوم نے كال تيلے اس كاجينا بھى جينا ہے جوا بنى تقدیم بدل سكے واركنا رے معفرت فنطر سورى رہا ہے واركنا رے معفرت فنطر سورى رہا ہے فضل بير ہے اتبال كى دھرتى كيوں دل كير ہے فضل بير ہے اتبال كى دھرتى كيوں دل كير ہے فضل بير ہے اتبال كى دھرتى كيوں دل كير ہے

## صوفی عبدالرشید بندگوزبان سیر جمه:افتر رضاسلیمی

2

ئو عن اول تُو عن آخر تُو يَى إِطْنِ بَنُو يَى ظَاهِرِ عتنے ہیں سنسار سب كائوى پائن بار ساري تخلوقات كامولا ئو ى پالن بار عُو بِي آ قَاءُ وَ بِي مَا لِك عوياتى اورساريها لك سارى سركارول ئى تىرى اوچی ہے سرکار كو قادرى ر گری بو ماسر دی بو بهت جنز بو یا تعلی بمیار الله تُوبِراك كايار تيرية تظم سے جاتا ہے

جگ کاسارا کاروبار اعلیٰ تیرا عرش او نیجا تیرا تاج تُو ی تی ہے تُو بی راز ق باتی سبعتاج سارے جہانوں پر چلاہے سارے جہانوں پر چلاہے آتا تیراراج

احد علی سائنیں ہند کوے ترجمہ: سلطان فریدی

# كلام إحرعلى سائنين

غریت و افلاس کو پیش ڈوں مینا الحقق کی ہاتش سے دوں ہر شے جلا اينًا عَمْ سِمابِ ساء شِي دُونِ أَزْا اللم ہے المالم وہ آئے باز کر دُور ہو آزار فُرفت قلب ہے دُور ہو کوہ معیبت الب سے میں آناروں ہر نحوست تکب ہے دُور ہے اُس کی شاوں آواز عر درد و کی اور جنا کو روک لوں کر کے حلے میں، قضا کو روک لوں آتے والی ہر سرا کو روک لوں ان کے دم تے وہ م ماز کر بعد مرتے کے ہو گر اُس کا وصال مث بی جائے زیرگی بجر کا لمال کاش آیئے سائیں تی وہ پُرجمال ظلم ہے کالم وہ آئے باز گر





الرام المستعادة

(﴿ لِإِلَّتِ )



کمابوں میں چھپے چبروں کو تنکتے ہیں (مضامین)



جھیل سیف اساد سے الفطا (سفرناری)



المرابعة على المرابعة ال



ییس زبان کے الفاظ ہیں ہیں معلوم (بین الاقوامی ادب)

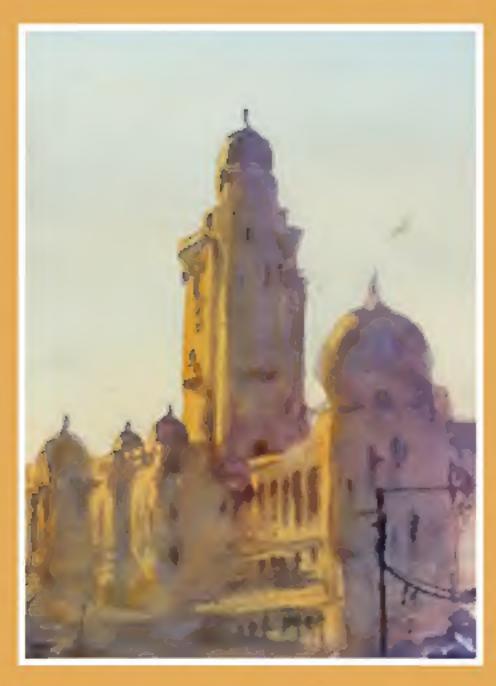

اب کے ایسی چلی ہوائے کرم (عقیدت)

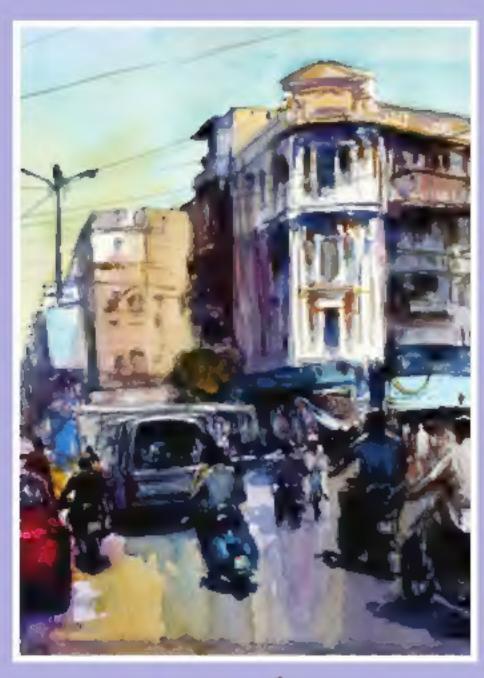

مشتر کہ تندن کی دیجھی ہے جھلک اس میں (پاکستانی زبانوں کاادب)



## Quarterly Adabiyaat Islamabad

### October to December 2015

ISSN: 2077-0642 -

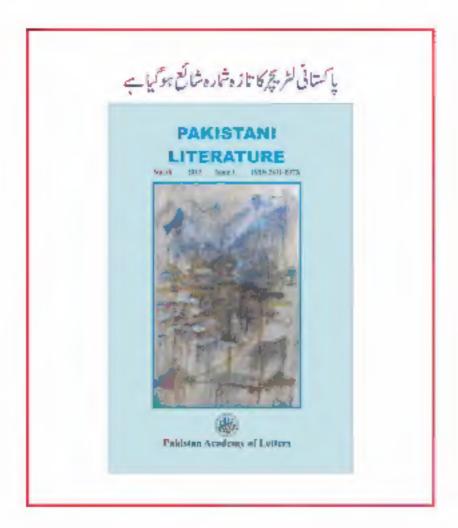

### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Road, H-8/1 Islamabad, Pakistan

Phone: +92-51-9269721, 9269714

Website: www.pal.gov.pk -omail. adabiyaat@pal.gov.pk